

# فهرست مضامين توضيح المرام

| مفحه       | مضايين                                    | فحه      | مضامين                                      |
|------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| 70         | رئيس الصوفياء فيثخ اكبره كاحواله          | 9        | پیش لفظ                                     |
| 10         | علامه ابن حزمٌ كا حواله                   | 1•       |                                             |
| 14         | الم شعراني كأحواله                        |          | راقم اثیم کا حفرت عینی مو                   |
| ۲۸         | المام سيوطئ كاحواله                       | ır       | _ ' '                                       |
| ۲۸         | الم البكري كاحواله                        | ۳        | خواب نمبرا                                  |
| ۲۸         | علامه آلوی کا حواله                       |          | خواب نمبرا                                  |
| •          | حضرت عينى عليه الصلاة والسلام كى آمه      | ۵۱       | خواب نمبره                                  |
| <b>r</b> 9 | سے ختم نبوت پر کوئی زد نہیں بڑتی          |          | فامنت کی مشهور وس نشانیان میں'              |
| *          | آنحضرت یا کی خاوت تمام انسانوں            | 14       | حفرت مذیفه بن اسید کی مدیث                  |
| ۳+ .       | 74-01.11                                  | 19       | مقدمه                                       |
| ۳+         | حفرت ابو ذر غفاری کی حدیث                 |          | حضرت عيتلى عليه العلاة والسلام              |
| •          | حفرت عليلى عليه العلوة والسلام كى نبوت    | 19       | کی حیات اور نزول کا عقبیرہ                  |
| ٣          | صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی                | 19       | حضرت امام ابو حنیفه کا حواله                |
| ۳۱         | قرآن کریم اور انجیل کے حوالے              | 19       | حضرت امام طحاوی کا حواله                    |
|            | حضرت عيسلى عليه الفلوة والسلام قرآن       | ۲•       | حفزت قاضی عیاض المالکی کا حوالہ             |
| ۳۱         | وحدیث کے مطابق فیلے صادر فرمائیں گے       | <b>*</b> | حضرت امام ابوالحن الاشعريٌ كا حواله         |
|            | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے         | rı       | حضرت ابو حیان الاندلسی کا حوالہ             |
| ٣٢         | ختم نبوت کی تائید ہوتی ہے' علامہ دوائی '' | 71       | علامه تفتازاني كاحواله                      |
| ٣٢         | غیر منصوص مسائل میں اجتناد کریں گے        |          | الم ابن هام ٌ اور كمال الدين ابن الى شريف ٌ |
| ۳۲         | حفرت مجدد الف الى كاحواله                 | **       | كاحواله                                     |
| ٣٢         | ان کا اجتماد نقہ حنفی کے مطابق ہو گا      | ٣٣       | علامه عبد الحكيم سيالكوني كأحواله           |
|            | حفزت عیلی علیه العلوة والسلام کے نزول     | ٣٣       | علامه السفاري" كاحواله                      |
| ۳۳         | ر پواب صدیق حن خان کا حوالہ               | ۲۳       | حافظ این حجر" کا حوالہ                      |

مضامين صفح مضامين شارح مسلم شريف علامه الي كاحواله علامہ ابن تیمیہ سے کہ یمی جمہور علامه الكتاني كأحواله کا قول ہے قاضى ثوكاني كاحواله علامه محد ذابد الكوثري كاحواله 20 حفرت عینی علیه السلام کی حیات اور الباب الاول نزول احادیث سے ثابت ہے 49 حفرت عیسی علیه السلام کی حیات اور نزول بہلی حدیث حضرت ابو ہررہ ہے 79 قرآن کریم ہے ابت ہے سے ۱۵ دومری مدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے ۵۱ يلى وليل والله كعلي كلساعة ٣٤ تيري مديث حفرت نواس بن المعان يمال وو قراء تيس بين لُعَلْمُ للسَّاعة ۳۸ الکلالی سے الم رازی سے اُعلم کی تغیر ۳۸ چوتھی مدیث حفرت عبداللہ بن عمروہ ہے لُعُلُمْ كَي قراءت البحر المحيط اور خروج وجال کے وقت ایک دن سال کا روح المعانى سے ۳۹ موگا اور نمازین سال کی پرهنا موں گی ۵۳ روح المعانى كاحواله ٣٩ يانجوي مديث حفرت مجمع بن جارية حافظ ابن كثيرٌ كا حواله ۳۰ الانصاري سے 25 المام ابن جرير طبري كاحواله الم مجھٹی حدیث حضرت ابو المامة البابلی سے ۵۴ دومرى دليل وما قُتلُوه وما صكبوه ٣٢ ساتوي حديث حضرت عثمان بن مولانا شبيراحمه عناني كاحواله الی العاص سے البحرا لمحيط كاحواله آٹھویں مدیث حفرت سمرہ بن جندب سے حافظ ابن كثيرٌ كا حواله قبل موته ی دو تغیری بی حفرت عائشہ سے مرفوع روایت ہے کہ ایک بیا کہ طمیر یہود ونصاری کے کہ دجال کے خروج کے وقت بماور جوان ۳۵ وہ ہوگا جو اہل خانہ کو پانی لا دے ہر ہر فرد کی طرف راجع ہے M اس تفيريس چند خرابيال بي ٣٦ نوي مديث حفرت نوبان سے ۲۵ دو مری بیر که ضمیر حفرت عیسیٰ علیه السلام غزوة النداور حفزت عيتى عليه السلام کی طرف راجع ہے کا نزول اور می صحیح ہے علامہ اندلی ہے حفرت ابو ہررہ ہ کی مرفوع حدیث کہ انڈیا قاضی بیضادی سے ٣٥ ك حكران عجابدين اسلام ك باتصول قيد

مضامين مضامين حضرت عيلى عليه الصلوة والسلام حج اور عمرہ بھی کریں گے، نج روحاء کے مقام غروہ مند کے بارے حضرت ابو مربرہ ۵۸ سے احرام باندھیں کے کی جدیث حفرت عينى عليه السلام أتخضرت للطيط حفرت حذیفہ بن الیمان کی حدیث کہ سندھ ی قبر مبارک بر حاضر مو کر سلام عرض انڈیا کے ہاتھوں اور انڈیا چین کے ہاتھوں کریں گے اور آپ ان کا جواب دیں گے تباه ہوگا حضرت عيلى عليه العلوة والسلام ك انٹریا کے سندھ پر حملہ کرنے کے ظاہری وجوہ آسان سے نازل ہونے کی مدیثیں 49 مرزا غلام احمد کی کتابوں سے اس کا ثبوت ۷٠ مشهور مورخ امير فليب ارسلان كاحواله آئينه كمالات اسلام دسویں حدیث حفرت عبداللہ بن مسعود سے 41 ازالہ اوہام تحفه حولزوبي وقت قیامت کا علم الله تعالی کی ذات سے مخت ہے عصرکے وقت نزول کا حوالہ غلط ہے' مبح کے وقت نزول ہو گا تفييرابن كثير كاحواله اک تفيرابن كثير حضرت عيسى عليه السلام دجال كو باب لد بر 4 ۲۴٪ انجیل مقدس کا حوالہ قل کریں گے ' زندی شریف 4 عیمائی بھی مسے علیہ السلام کے رفع اور نزول حضرت عینی علیہ السلوة والسلام کے نزول کی کے قائل اور ان کی آمدے معظر ہیں حدیثیں متعدد حضرات صحابہ کرام سے مروی 22 ۱۳ (۱) رسولوں کے اجمال ۷۲ یں' تدی (٢) فليول كے نام بولس رسول كا خط تفييرابن كثير كاحواله 25 حضرت عیسیٰ کی شادی خانہ آبادی حضرت عينى عليه العلوة والسلام جس مينار بر ٧٢ رفع الى السماء كے وقت ال كى عمر؟ اتریں مے وہ جامع اموی دمشق میں اب بھی ٣ نزول کے بعد ان کی شادی ہوگ اور موجود ہے انیس سال شادی کے بعد رہیں مھے 40 تفيرابن كثير كاحواله 26 ان کی اولاد بھی ہوگی' اولاد کے نام حضرت عيلى عليه العلوة والسلام نازل مون 25 حضرت عینی علیہ العلوۃ والسلام کے آسان کے بعد چالیس سال حکمرانی کریں مے ، چران سے نازل ہونے کی وس طمیں کی وفات ہو گی فتخ البارى سمح اطادیث سے اس کا ثبوت

مضامين مضامين تفيرالحرا لمحيط كاحواله عقيدة الاسلام ۲A تفير قرطبي كأحواله تعليمات اسلام اور مسيحى اقوام ۸۷ تفيرابن جربر كاحواله حدیث بھی شادی کی تائید کرتی ہے' الجامع ۸۸ عبيه: ابن جريو كي عبارت سے شبه نه مو ٨٩ الصغير كاحواله نظرة عابرة كاحواله حضرت عيلى عليه السلام اور أتخضرت والطايط ورمیان اور کوئی نبی نه تھا حفرت عبدالله بن عبال سے صحیح سند کے ساتھ رفع إلى السماء ثابت ہے بخارى شريف اور مجمع الزوائد تفيرابن كثير الباب الثالث طبقات ابن سعدً حضرت عيىلى عليه العلوة والسلام كى وفات خود مرزا غلام احمس توفی کا معنی اربعين نمبره اور حاشيه برابين احدبيه ير استدلال اور اس كا رد 91 رانين منوقيك سه وفات ير استدلال قادمانیوں اور لاہوری مرزائیوں کو مسکت حفرت ابن عباس اس كامعنى جواب اور ان پر اتمام جمت ممینک رہے ہیں M مرزا غلام احد کے اینے حوالے متوفيك كالمجرد اده وفى ب ازالةٍ اوہام اور اہام اکصلح وفاة نهيس اور اس كالغوى معنى بورا بورا برابين احرب لینا اور دینا ہے۔ توفی کے مجازی معنی ید کتاب الهای ہے اور آمخضرت طامیم کے نینر اور موت کے ہیں دربارے اس پر رجٹری مو چکی ہے اور اس کا نام آپ نے قطبی رکھا ہے متعدد آیات کرمات سے اس کا فہوت یہ باب تفعل پر آئے تو اس کامعیٰ پورا وصول کرنا ہے ۸۳ تفيركشاف ۸۴ تفيربيضاوى ۸۵ تفيرروح المعاني ۸۵ 4 مجازی معنیٰ وفات ہے اساس البلاغت و ثاج العروس YΛ

#### انتساب

ابعض مصنفین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی آلیف کی نبت کی بررگ شخصیت کی طرف کیا کرتے ہیں تاکہ اس سے ان کو شرف بھی عاصل ہو جائے اور اس شخصیت سے عقیدت و محبت کا اظہار بھی ہو جائے راقم اشیم اپنی اس ناچیز آلیف توضیح المدرام فی نزول المسیح علیہ السلام کا انتساب حضرت عینی بن مریم ملیما العلاق والسلام کی طرف کرتا ہے کیوں کہ یہ تایف ان کے رفع الی الماء حیات اور نزول کے بارے بی مرتب کی گئی ہے آگر راقم اشیم زندہ رہا تو انشاء اللہ العزیز یہ حقیر سا شخفہ خود حضرت کی خدمت میں چیش کرنے کی سعی کرے گا اور سعادت عاصل کرے گا اور آگر ان کی آمہ سے پہلے بی اس حقیر کی دفات ہو گئی تو راقم اشیم کے اپنے متعلقین میں کوئی نیک بخت یہ تالیف حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کر دے اور متعلقین میں کوئی نیک بخت یہ تالیف حضرت کی خدمت اقدس میں پیش کر دے اور مائحہ بی راقم اشیم کا نام کے کر عاجزانہ اور عقیدت مندانہ سلام مسنون بھی عرض کر دے ۔ البقاء الله تعالی و حدہ

العبد الحقير الوالزابد محمد مرفراذ خطيب مركزى جامع مسجد الل السنت والجماعت كهرم واستاد حديث مدرسه نصرة العلوم كوجرانواله كم محرم الحرام 1417ه-19مئ 1996ء

# پیش لفظ

مبسملاً ومحمدلاً ومُصلياً ومُسكِّماً العدا ومرات اور قامت ك عقيده ك ساته يد بهى تنليم كرنا ب كه حضرت عيلى عليه العلوة والسلام انبياء بن اسرا نیل کے (علی جمیعم وعلی نبینا العلوات والسلیمات) آخری پیغبر تھے ولاوت سے لے کر رفع إلى الماء تك ان كى زندگى برے عجيب رنگ ميں گذرى اور الله تعالى نے ان کے ہاتھ پر عجیب وغریب معجزات صاور فرمائے جن کا واضح ذکر قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور کتب تاریخ میں موجود ہے ان کی زندگی کی مختلف پہلو ہیں ایک بیہ کہ ان کو زندہ جمم اور روح کے ساتھ آسان پر اٹھا لیا گیا ہے اور وہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے نازل ہو کر دجال لعین کو قتل کریں گے اور پیود و نصاری وغیرہم کفار کا صفایا کریں گے اور ندہب اسلام کو خوب خوب چکائیں گے اور شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہو گی اور چالیس مال تک منصفانہ اور عاولانہ حکومت کریں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کاجنازہ پرھیں کے اور مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا ان کے رفع الی الماء حیات اور نزول الی الارض کے بارے تمام الل اسلام متفق بي كسى كا أن امور ميس كوئى اختلاف نيس بال بعض فلاسفه ملاحده اور ٹادیانی اور لاہوری مرزائی وغیرہم باطل اور مردود فرقے ان کی حیات اور نزول کے منكر ہیں اہل اسلام کے ہال حضرت عیسیٰ علیہ العلوۃ والسلام كا رفع إلی السماء حیات اور نزول ان کے عقائد میں شامل ہے جیسا کہ پیش نظر کتاب میں قار کین کرام کو معظم اور مضبوط حوالول سے بیہ بات معلوم ہو گی قدیماً وحدیثاً علاء اسلام نے حضرت علیلی علیہ العلوة والسلام كے رفع إلى المماء حيات اور نزول پر اينے اپنے انداز ميں بے شار اور بمترین کتابیں لکھی ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں -

- (1) عقيدة أبل الاسلام في نزول عيسلى عليه السلام الشخ العلمة المحدث عبرالله العديق الغماريّ
- (2) ازالة الشبهات العظام في الرد على منكر نزول عيسلى عليه السلام "في مرس الشرة"
- (3) اعتقاد أبل الايمان بالقر آن بنزول المسيح عليه السلام في نزول آخر الزمان لشيخ العلمة محمد العبي التبني المغربي
- (4) التوضيح في ما تواتر في المنتظر والدجال والمسيح -- القاض الثوكان والمسيح -- القاض الثوكان المنتظر والدجال
- (5) الجواب المقنع المحرر في الرد على من طغي و تجبر بدعوى انه عيسلى او المهدى المنتظر للعلامة الشخ مبيب الله الشنقيطي "
- (6) نظرة عابرة في مزآعم من ينكر نزول عيسلى عليه السلام قبل الأخرة العلمة مرزاد الكوريّ
- (7) الخطاب المليح في تحقيق المهدى والمسيح --- كليم الامت مولنا مح اثرف على قانويٌ
- (8) عقيدة الاسلام في حياة عيسلى عليه السلام للعامد المدث اليد مر اور شاه الكثيري
- (9) تحية الاسلام في حيات عيسلى عليه السلام -- العلام: الحدث اليد محر انور شاه الكثيريّ

یہ دونوں کتابیں خالص علمی اور دقیق کتابیں ہیں جن میں کتابوں کے حوالوں کا انبار لگا دیا گیا ہے اور دونوں عربی میں ہیں ان سے استفادہ صرف جید اور کہنہ مشق مدرس فتم کے علماء ہی کر کتے ہیں دو سرے حضرات کے بس کی بات نہیں ہے وہ حضرت کے رفع درجات کی دعاہی کریں کہ انہوں نے بہت برنا علمی خزانہ جمع کر دیا ہے

(10)التصريح بما تواتر في نزول المسيح (عليه السلام) يد كتاب بھي حفرت مولانا سيد محمد انور شاه صاحب كي ہے جس كي ترتيب بهي اور مقدمه بهي مفتى اعظم باكتان مولانا محمد شفيع صاحب (الموفى 9شوال1396ھ) نے کھا ہے اور احادیث اور تفامیر کی کتب سے نشاندی اور تحقیق بصورت عاشیہ علامہ محمد زاہد الکوثری کے شاگرد رشید الشیخ عبدالفتاح ابو غدة الحلى الثامى نے كى ہے حق كوئى كى پاداش ميں شام كے ب دین حکرانوں نے انہیں ملک سے جلا وطن کردیا تھا اور سالها سأل تک مماجرانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو کر حکومت سعودیہ کی فراخ دلی سے الریاض میں علمی خدمت انجام دیتے رہے راقم اثیم کی رمضان 1413ھ میں مکہ مکرمہ میں ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات ہوئی تھی اور حضرت کے شدید اصرار پر عصری نماز راقم اثیم ہی نے پڑھائی تھی راقم اثیم کے ساتھ حفرت مولانا محمد سيف الرحل صاحب وام مجدجم استاد حديث و مدرس مدرس صهو لستية مكه مكرمه جو حافظ الحديث حضرت مولانا محمه عبدالله صاحب ورخواسي کے واماد بھی تھے اور حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب وام مجدہم کیکے از ارکان روضہ الاطفال کراچی بھی تھے معلوم ہوا کہ شام کی حکومت نے بابندی اٹھالی ہے اور الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ اب حلب ملک شام میں رہائش يذير بين اور اب فوت هو يچكے بين التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه السلام میں جالیس مرفوع حدیثیں حضرات ائمہ حدیث کی تصریح کے ساتھ صحیح اور حسن قتم کی جمع کی ہیں اورپنتیسی مدیثیں ایس جمع کی ہیں جن کو حضرات محدثین کرام نے ایک کتابوں میں نقل کیا ہے اور ان پر سکوت اختیار کیا ہے جو اصول حدیث کے لحاظ سے قابل برداشت ہیں ان کے علاوہ الشیخ عبدالفتاح ابو غدۃ نے مزید دس احادیث کی بصورت تمتہ واستدراک نشاندہی کی ہے جو صاحب الضريح سے چھوٹ گئی تھیں مزید برآل الضریح میں حفرات صحابہ کرام اور تابعین کے آثار اور موقوفات بھی ذکر کئے ہیں جن کی تعداد چھییں ہے التصریح میں کل مرفوع اور موقوف روایات ایک سو ایک ہیں اور الشیخ

عبدالفتاح ابو غدۃ نے مزید دس آثار کی نشاندہی کی ہے جو حضرت شاہ صاحب سے باوجود وسعت نظری اور قوت حافظ کے چھوٹ کئے تھے اور اس کی وجہ بظاہریہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے دور میں کتابیں بہت نایاب تھیں بعد میں کتابوں کی طباعت و اشاعت میں فراوانی ہو گئی الضریح سے متوسط قتم کے عربی دان بھی بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں اور اس مسئلہ پر کسی اور کتاب کی احادیث کی تلاش میں ضرورت نہیں پڑتی بہت عمدہ اور جامع کتاب ہے علماء اور طلباء ضرور اس کی طرف رجوع کریں

یہ برم مے ہے میاں کو ناہ دستی میں ہے محرومی جو بردھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اس کا ہے

التحديث بالنعمة تين مبارك خواب

اللہ تعالیٰ نے راقم اشم پر جو احسانات اور انعامات کے ہیں راقم اشم قطعا ویقینا اپنے آپ کو ان کا اہل نہیں سجھتا ہے صرف اور صرف منعم حقیق کا فضل وکرم ہے کہ حضرات علماء اور طلباء اور خواص وعوام اس ناچیز ہے مجبت بھی کرتے ہیں اور قدردانی بھی کرتے ہیں وُھول اندر ہے تو خالی ہوتا ہے گر اس کی آواز دور دور تک جاتی ہی عال میرا ہے کہ علم وعمل تقوی اور ورع ہے اندر خال ہے اور حقیقت اس کے سوا نہیں کہ من آغم کہ من واغم راقم اشیم تحریک ختم نبوت کے دور میں پہلے گوجرانوالہ جیل میں پھر نیوسٹول جیل مائن میں کرہ نمبر 14 میں مقید رہا ہماری بارک نمبر 6 دو منزلہ تھی اور اس میں چار اضلاع کے قیدی شے اور سبھی ہی علاء طلباء تاجر اور پڑھے کیصے لوگ شے جو دیندار شے اضلاع ہے ہیں ضلع گوجرانوالہ ضلع سیالکوٹ ضلع مرگودھا اور ضلع کیمبل پور( فی الحال ضلع اٹک) بحداللہ تعالیٰ جیل میں بھی پڑھنے مرگودھا اور طبع کیمبل پور( فی الحال ضلع اٹک) بحداللہ تعالیٰ جیل میں بھی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا راقم اشیم قرآن کریم کا ترجمہ موطا المام مالک شرح نخبہ پڑھانے کا سابلہ جاری تھا راقم اشیم قرآن کریم کا ترجمہ موطا المام مالک شرح نخبہ الفہ کرام بھی اپنے اپنی دوق کے اسباق پڑھے تھے اور میں قدرے بڑا میں راقم اشیم کمرہ میں اکیلا رہتا تھا کوں کہ باقی ساتھی رہا ہو بھے شے اور میں قدرے بڑا مجم تھا تقریبا دس ماہ جیل میں رہا اور میں قدرے ہوا مجم تھا تقریبا دس ماہ جیل میں رہا اور میں قدرے ہوا مجم تھا تقریبا دس ماہ جیل میں رہا اور

ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب برق کی تردید میں بجواب دو اسلام صرف آیک اسلام وہاں ملتان جیل ہیں ہوا۔ جیل ہی میں راقم اشیم نے لکھی تھی خواب نمبر1 خواب نمبر1

1373ھ 1953ء میں تقریباً سحری کا وقت تھا کہ خواب میں مجھ سے کسی نے كماكه حضرت عيلى عليه العلوة والسلام آرب بي مين في يوچهاكه كمال آرب ہیں؟ تو جواب ملا کہ یمال تمہارے پاس تشریف لائیں کے میں خوش بھی ہوا کہ حضرت کی ملاقات کا شرف حاصل ہو گا اور کچھ پریشانی بھی ہوئی کہ میں تو قیدی ہوں حضرت کو بٹھاؤں گا کماں ؟اور کھلاؤں پلاؤں گا کیا؟پھر خواب ہی میں میہ خیال آیا کہ راقم کے نیچے جو دری نمدہ اور چاور ہے یہ پاک ہیں ان پر بھاؤں گا خواب میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ الساؤة والسلام اور ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تشریف لاے حضرت عیلی علیہ العلوة والسلام کا سرمبارک نگا تھا چرہ اقدس مرخ اور ڈاڑھی مبارک ساہ تھی لمبا سفید عربی طرز کا کرنا زیب تن تھا اور نظر نہیں آ یا تھا مگر محسوس میہ ہو یا تھا کہ نیچے حضرت نے جا مکیہ اور نیکر بہنی ہوئی ہے اور آپ کے خادم کا لباس سفید تھا فٹ کرنا اور قدرے تھک شلوار اور سریر سفید اور اوپر کو ابھری ہوئی نوک درا ٹوپی پنے ہوئے تھے راقم اٹیم نے اپنے بستر پر جو زمین پر بچھا ہوا تھا دونوں بزرگوں کو بٹھلایا نمایت ہی عقیدت مندانہ طریقہ سے علیک سلیک کے بعد راقم اثيم نے حضرت عيلى عليه العلوة والسلام سے مؤدبانه طور پر كماكه حضرت! ميں قیدی ہوں اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا صرف ہوہ پلا سکتا ہوں حضرت نے فرمایالاؤ میں خواب ہی میں فورا تنور پر پہنچا جمال روٹیاں بکتی تھیں میں نے اس تنور پر گھڑا رکھا اور اس میں پانی چائے کی پی اور کھانڈ ڈالی اور تنور خوب گرم تھا جلدی ہی میں قبوہ تیار ہو گیا راقم اخیم خوشی خوشی لے کر کمرہ میں پہنچا اور قہوہ دو پیالیوں میں ڈالا اور یوں محسوس ہوا کہ اس میں دودھ بھی بڑا ہوا ہے بڑی خوشی ہوئی ان دونول بزرگول نے چائے پی کھر جلدی سے حضرت عیسیٰ علیہ العلوٰۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور خادم بھی ساتھ اٹھ گیا میں نے التجاء کی کہ حضرت ذرا آرام کریں اور شمریں تو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں جلدی جانا ہے پھر انشاء اللہ العزیز جلدی آجائیں گے

یہ فرما کر رخصت ہو گئے راقم اشیم اس خواب سے بہت ہی خوش ہوا فجر ہوئی اور ہمارے کرے کھلے تو راقم اشیم استاد محترم حضرت موانا عبدالقدیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت بھی تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں ہمارے ساتھ جیل میں مقید شے اور ان کے سامنے خواب بیان کیا حضرت نے فرمایا میاں! تمہیں معلوم ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور فرشتوں صلیم السلوۃ والسلام کی (ہو تمام معصوم ہیں) شکل وصورت میں شیطان نہیں آسکا واقعی تم نے حضرت عیلی علیہ السلوۃ والسلام ہی کو دیکھا ہے اور میاں! ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی ہی میں تشریف لے آئیں استاد محترم کا راقم اشیم سے بہت گرا تعلق تھا اور ان کے سم سے ان کی علمی کتاب تدقیق الکلام کی ترتیب میں راقم اشیم نے خاصا کام کیا ہے حضرت کی قبل از وفات اپنی خواہش اور ان کے جملہ لواحقین اور متعلقین کی قبلی آرزو کے مطابق 16 جملی اللاول 1411ھ ان کے جملہ لواحقین اور متعلقین کی قبلی آرزو کے مطابق دعاء مائی اللہ تعالی مرحوم کے اور دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر سنت کے موافق دعاء مائی اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے آئین ثم آئین

خواب نمبر2

راقم اشیم نے دو سری مرتبہ حضرت علیلی علیہ العلاق والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضرت شلوار پہنے ہوئے تھے اور گفٹوں سے ذرا نیچے تک قمیص زیب تن تھی اور سر مبارک پر سادہ ساکلہ اوپر بگڑی باندھے ہوئے تھے اور کوٹ میں جو گفٹوں سے نیچے تھا ملبوس تھے اور بری تیزی سے چل رہے تھے راقم اشیم کو پہنہ چلا کہ حضرت علیلی علیہ العلوة والسلام جا رہے ہیں تو راقم اشیم بھی پیچھے بچل پرا اور سلام عرض کیا بول محسوس ہوا کہ بہت آہستہ سے جواب دیا اور رفنار برقرار رکھی راقم بھی ساتھ ساتھ چانا رہا کانی دور جانے کے بعد زور زور کی بارش شروع ہو گئی حضرت اس بارش سی بیٹھ گئے اور اوپر ایک سفید رنگ کی چادر آن کی کافی دیر تک مغموم اور پریٹان میں بیٹھ گئے اور اوپر ایک سفید رنگ کی چادر آن کی کافی دیر تک مغموم اور پریٹان حالت میں بیٹھ گئے اور اوپر ایک سفید رنگ کی چادر آن کی کافی دیر تک مغموم اور پریٹان حالت میں بیٹھ کے اور اوپر ایک سفید رنگ کی چادر آن کی کافی دیر تک مغموم اور پریٹان حالت میں بیٹھ رہے پھر بارش میں ہی اٹھ کر کمیں تشریف لے گئے اور پھر نظر نہ آئے اس خواب کے چند دنوں بعد مہاجرین فلسطین کے دو کیمپوں صابرہ اور شدیلہ کا واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے تقریبا بیٹی ہزار مظلوم مسلمان مردوں عورتوں بوڑھوں

بچوں اور مریضوں کو گولیوں سے بھون ڈالا اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد راقم اشیم خواب کی تعبیر سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ العلوۃ والسلام کا شدید بارش میں چادر او ڑھ کر بیٹھنا اور پریشان ہونا اس کی طرف اشارہ تھا کہ تقریباً ستر لاکھ ظالم یہودیوں کے ہاتھوں تقریباً تیرہ کروڑ کی آس پاس کی مسلمان حکومتوں کی موجودگی میں جنبوں نے بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اور مصلحت کی چادر او ڑھ رکھی ہے مظلوم مسلمانوں پر بارش کی طرح گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے مگریہ بے غیرت خاموش ہیں اور ان کی بے غیرتی اور بے حسی حامریکہ پرسی لعنت تاہنوز ان پر چھائی ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو شرم و غیرت کی دولت عطا فرمائے آمین

ان دو خوابوں میں راقم اخیم نے حضرت عینی علیہ الساؤة والسلام کی ملاقات کا شرف حاصل کیا شرف حاصل کیا خواب نمبر3

اور بحد للد تعالی کارگل کی لڑائی سے چند دن پہلے تیسری مرتبہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الساؤہ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے آپ سفید لباس میں ملبوس سے اوپر واسکٹ تھا سر مبارک نگا تھا اور عینک لگائے ہوئے سے ملاقات ہوتے ہوئے تھے ملاقات ہوتے ہوئے آپ فورا کہیں چلے گئے اور آپ کے ارد گرد کچھ مستعد نوجوان سے اور خاصی تعداد میں میلے اور ڈھلے لباس والے طالبان فتم کی مخلوق تھی جو آپ کے عکم کی منتظر تھی

خاصا عرصہ ہوا ہے کہ راقم اشیم نے حیات حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام پر ایک مسودہ کی پچھ ترتیب دی تھی گو وہ مسودہ کممل تو نہ تھا گر خاصا علمی مواد اس میں جمع تھا اس کی خاصی تلاش کی گر مسودات کے جنگلات میں بسیار تلاش کے بعد بھی ناکامی ہوئی اس مد کے پچھ حوالے مختلف شذرات پر ملے اور پچھ مزید حوالے جمع کر کے اب اس صورت میں حضرات قار کین کی خدمت میں یہ توضیح المرام پیش کی جارہی ہے علمی استدلال اور حوالوں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے حضرات کا تمہ دل سے شکریہ اوا کیا جائے گا اور اصلاح میں کوئی کو تاہی نہ کی جائے گی انشاء اللہ العزیز

الله تعالی سے مخلصانہ دعاء ہے کہ وہ اپ فضل وکرم سے توحید وسنت پر قائم رہنے کی توفق بخشے اور شرک وبدعت اور بری رسموں سے بچائے اور راقم اللیم کا اور ہر مسلمان کا خاتمہ بالایمان کرے آئین ثم آئین وصلی الله تعالٰی علٰی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلٰی آلمه واز واجه واصحابه و فریا ته وا تباعه الٰی یوم الدین العبد العاجز ابوالز ابد محمد سر فراز تاریخ 15ر جب 1420ھ 25 اکتوبر 1999ء تاریخ 15ر جب 1420ھ 25 اکتوبر 1999ء

# بسماللهالرحمن الرحيم

نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی اصحابه و آله وا تباعه الی یوم الدین اله بعد! ندب اسلام کی بنیاد محکم اور مضوط عقائد عمده اور فطری اعمال

اما بعد! ندہب اسلام کی بنیاد محکم اور مضبوط عقائد عمدہ اور فطری اعمال وعبدات بمترین اغلاق وکردار اور صاف اور ستھرے معاملات پر قائم ہے اور ان سب میں اولیت عقائد کو عاصل ہے جب تک عقیدہ درست نہ ہو کوئی بھی ذبائی بدنی اور مالی عبادت اور عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا اور تقدیق وایمان کے بغیر ہر قتم کی محنت اور مشقت بالکل رائیگاں ہوتی اور بے کار ہو جاتی ہے عقائد میں قرحید ورسالت اور قیامت کے عقیدہ کو بنیادی جبشیت حاصل ہے اور ویگر عقائد کو تتلیم کے بغیر بھی کوئی چارہ اور چھکارا نہیں الغرض ان تمام عقائد اور اصول کو اور ان سب احکام وفروع کو درجہ بدرجہ تسلیم کرنا ضروری ہے جن کو ضروریات دین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کا شبوت ادلہ تطعید سے ہے اور قطعی اولہ تین ہیں نص قرآنی حدیث متواتر اور اجماع امت جس طرح نفس قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جن کا شبوت ان اولہ ذکورہ سے ہو قیامت کے آنے ایمان لانا ضروری ہے جن کا شبوت ان اولہ ذکورہ سے ہو قیامت کے آنے کی بی عار نشانیال ہیں جن میں سے بعض سے ہیں

حضرت حذیفته بن اسید الغفاری (المتوفی 42ه) فرماتے ہیں که '

اطلع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون؟ قالوا تذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسلى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشر المم مديم

ص393وابوداؤد جلد2 ص236و ترندى جلد2 ص41 وابن ماجه ص302)واللفظ مسلم

آنخضرت طالیا ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں ذاکرہ اور گفتگو کر رہے ہو؟ اہل مجلس نے کہا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہول آپ نے دھو کیں دجال وابتہ الارض سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے حضرت عیبیٰ بن مریم علیحماالسلام کے نزول اور یاجوج وہاجوج کے خروج کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تین مقامات نہیں میں دوسرا مغرب میں اور تیبرا فیمن میں دوسرا مغرب میں اور تیبرا جزیرة العرب میں ہوگا (غالبا ای جگہ جس مقام پراب امریکہ کی فوج ہے) اور آخر میں یہن سے آگ نظے گی جو لوگوں کو محشرکی طرف دھکیاتی جائے گی

اسی مضمون کی مرفوع حدیث حضرت وا ثلة بن الاسقع المتوفی 83ھ سے بھی مروی ہے جس میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی تصریح موجود ہے(متدرک جلد4 مل 428 قال الحائم والذ می صحیح

ہمارا مقصد اس وقت قیامت کی بقیہ نشانیوں کابیان کرنا نہیں ان میں سے ہرایک نشانی حق ہے جس کاوقوع ضروری ہے اس وقت ہمارا مدعی صرف حضرت علیہ السلوة والسلام کا زندہ جسم کے ساتھ رفع الی السماء ان کی آسان پر حیات اور قیامت سے قبل ان کا نزول من السماء ہے اور اس کا جوت قرآن کریم احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے انقاق و اجماع سے ہے جن میں ہر ایک دلیل اصول کے لحاظ سے اپنی جگہ قطعی اور یقینی ہے جس کا انکار یا تاویل کفر زندقہ اور الحاد ہو اصول کے لحاظ سے اپنی جگہ قطعی اور یقینی ہے جس کا انکار یا تاویل کفر زندقہ اور الحاد ہو اصول معنور ہو سکتاہے اور ہر هخص ہو مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ وہ اس میں معنور متصور ہو سکتاہے اور ہر هخص اسکاپند ہے کہ! خویش را تاویل کن نے ذکر را

### مقدمه

حضرت عیسیٰ علیہ العلاق والسلام کے نزول مِن السماء کا عقیدہ ضروریات دین میں شامل ہے کی وجہ ہے کہ حضرات ائمہ مجتدین مضرات فقهاء اسلام معضرات محد ثین حضرات مفسرین کرام اور حضرات صوفیاء عظام وغیرهم مسمی ہی بزرگان دین اس عقیدہ کو عقائد اور ایمانیات میں شامل کرتے ہیں اور صریح اور واضح الفاظ میں اس کو حق اور ایمان کہتے ہیں چند حوالے ملاحظہ

1 حضرت امام ابور حنيفه (الامام الاعظم نعمانٌ بن ثابتٌ (المتوفى150هـ) فرمات

יוט

وَنَزُول عيسلى عليه الصلوة والسلام مِنَ السماء حق كَائِن (الفقه الاكبر مع شرحه لعلى القارئ ص135 طبع كاپور)

کہ حضرت علیلی علیہ السلوۃ والسلام کا آسان سے نازل ہونا حق اور یقیینا ہونے والی چز ہے

حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی مخضر کتاب الفقہ الا کبر میں جس میں انہوں نے مخضر طور پر اصولی اور بنیادی عقائد اور فقبی اصول کا ذکر کیا ہے یہ بھی واضح الفاظ مین بیان کیا ہے کہ حضرت عیلی علیہ الصلوة والسلام کا آسمان سے نازل ہونا حق اور ضروری ہے یہ بات پیش نظر رہے کہ الفقہ الا کبر حضرت امام ابو حنیفہ ہی کی تالیف و تصنیف ہے (ملاحظہ ہو الفرست لابن ندیم ص298 اور مفتاح السعادة ومصباح السیادة لطاش کبری ذاوہ جلد کی معزلہ وغیرہم نے الفقہ الا کبر کے امام ابو حنیفہ کی تالیف ہونے کا انکار کیا ہے گران کا قول تاریخی طور پر مردود ہے (دیکھئے مفتاح السعادة جلد 2

2 امام ابو جعفر الطحاديّ (احمدٌ بن محمدٌ بن سلامنه الازديّ المتوفى 321هـ) تحرير فرماتے ہيں كه ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسلى بن مريم عليهما السلام مِن السماء الخ (عقيرة الطحادية ص8 ومع الشرح ص426)

ہم دجال کے خروج اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیهما السلام کے آسان سے نازل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں

چونکہ قرآن کریم کے قطعی اُولّہ احادیث متواترہ اور اجماع امت سے دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیما الصافوۃ والسلام کا آسان سے نزول ثابت ہے اس لئے امام اہل السنت والجماعت اور فقہ میں وکیل احناف امام للحاوی نؤمن کے الفاظ سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا تشکیم کرنا عقیدہ اور ایمان میں داخل ہے

3 مشهور اور نامور محدث قاضى عياض (ابوالفضل عياض بن مولى المتوفى 544هـ) فرمات بين كه

نزول عيسى عليه السلام و قتله الدجال حق وصحيح عند اهل السنة للاحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل والشرع ما يبطله فوجب اثباته 1ه (بحواله نودي شرح ملم جلد 2 ص 403)

حضرت عیسی علیہ السلوۃ والسلام کا نازل ہونا اور ان کا دجال کو قتل کرنا اہل السنت والجماعت کے نزدیک اس سلسلہ میں وارد احادیث صحیحہ کی بنا پر حق اور صحیح ہے اور عقل وشرع میں اس کے باطل کرنے کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے للذا اس کا اثبات واجب اور ضروری ہے

علامہ موصوف معنرت علی علیہ العلوٰۃ والسلام کے نزول کو اہل اسنت والجماعت کاعقیدہ بتاتے اور حق کہتے ہیں

واجمعت الامة على ان الله عزوجل رفع عيسلي عليه

الصلوة والسلام إلى السماء الخركاب الابانة عن اصول الديانة ص 46)

امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھالیا ہے الخ (اور پھروہ آسمان سے نازل ہوں گے)

امام موصوف ؓ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے رفع إلی السماء کے بارے امت کے اجماع کا حوالہ دیا ہے

5 مشهور مفسر علامه الاندلي (ابو حيان محمد بن يوسف الاندلي المتونى 745 كالصفة بيس كه

واجمعت الامة على ما تضمنه الحديث المتواتر من ان عيسلى عليه السلام في السماء حتى وانه ينزل في آخر الزمان ه(تفير الحرالمط جلد 2 ص 473)

حدیث متواتر کے پیش نظر امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلوة والسلام آسان پر زندہ ہیں اور آخری زمانہ میں وہ نازل ہوں

البحر المحیط اپنے نام کی طرح بحرب کراں اور طویل تفیر ہے علامہ وقرح نیز خور اس کا اخترار بھری کر جدر سران وال

موصوف صنے خود اس كا اختصار بھى كيا ہے جس كا نام النهر الماد ہے جو البحر المحيط جلد2 المحيط جلد2 صنعتبہ البحر المحيط جلد2 ص 473 مر بھى موجود ہے

6 علامہ تفتازائی (سعدالدین مسعود ؓ بن عمر تفتازائی المتوفی792ھ)
نے علم كلام ميں ايك مخضر اور دقیق كتاب لكھى ہے جس كا نام مقاصد الطالبين فى علم اصول عقائد الدين ہے (اور پھر خود انہوں نے اس كى مفصل شرح بھى لكھى ہے جو شرح المقاصد كے نام سے معروف ہے اس كے آخر ميں وہ لكھتے ہيں

وقدوردت الاحاديث الصحيحة في ظهور امام من ولد

فاطمة الزهر آء الى قوله وفى نزول عيسلى وخروج الدجال من الاشراط كدابة الارض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها الخ(مقاصد مع الشرح جلد2 ص307 ص308 صعرت فاطمة كى اولاد مين ايك المام كے ظاہر ہونے اور دابته الارض اور يأبوج و مأبوج كے خروج اور سورج كے مغرب سے طلوع ہونے كے بارے ميں جو قيامت كى نشانياں ہيں صحح احاديث وارد بين

یں ہو یو سے کی سیاں یں ہی ہوادیت و ارد ہیں ہو اللہ کا الدین اللہ مارد ہیں ہو یو سے کا سیاں الدین اللہ معروف کتاب المسامرة (اللہ کا الدین عبدالواحد الشہر بابن الهمام المتوفی 1861ھ) اور اس کی شرح المسامرة (اللہ کی کمال الدین محمد من محمد المعروف بابن ابی شریف المقدسی المتوفی میں ہے المقدسی میں ہے

واشرط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسلى بن مريم علبه ماالصلوة والسلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة كما في سورة النمل وفي حامع الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسلى فتجلو وجه المؤمن وتخطم انف الكافر بالخاتم الحديث وطلوع الشمس من مغربها كل منها حق وردت به النصوص الصريحة الصحيحة (المامة مع المارة جلد عم 242 م 243 مم)

الصحاف ي المسايرة بملاك المسايرة بملاك المسايرة المسلم المسلم المسلم المسايرة بملاك المسايرة المسلم المسلم المسلم المسلم المسايرة المسلم كا تروج اور وابه كا خروج بساكه بالمسلم كا آتاة من الأرض بي 20 سورة الممل ركوع من من المحكم شرك المسلم كا أشرت الوجريرة كى روايت به المسلم المسلم

الساؤة والسلام كى الگوشى اور حضرت موسىٰ عليه الساؤة والسلام كا عصا ہو گا وہ وابه مومن كے چرك كو اس الكوشى سے روشن كرے گا اور كافركى ناك ميں كيل دالے گا الحديث (وقال حديث حسن) اور سورج كا مغرب سے طلوع ہونا ان ميں جر جر چيز حق ہے كيونكه نصوص صريحه اور صحيحه ان ميں وارد ہوئى ہيں

9 علامه عبدالحكيم سيالكوئي (الموفى 1067هـ) تحرير فرات بي كه ونزوله إلى الارض واستقراره عليها قد ثبت باحاديث صحيحة بحيث لم يبق فيه شبهة لم يختلف فيه احداه (عبدالحكيم على الحيال ص142)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر نازل ہونا اور ان کا زمین پر متمکن ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اس میں کسی قتم کا کوئی شہبہ باقی نہیں ہے اور کسی (مسلمان)نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا

لیمی اتن اور اس قدر صحیح متواتر اور واضح احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ نہ تو اس میں کوئی شبہہ رہا ہے اور نہ کسی مسلمان نے جو قرآن کریم حدیث متواتر اور اجماع امت پر تقین رکھتا ہے اس میں اختلاف کیا ہے

واماً الاحماع فقد الجمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد الجماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها الخ

(شرح عقيدة السفاريي جلد2 ص90)

اور بسرحال حضرت عيسى عليه العاؤة والسلام كے نزول ير امت كا اجماع وانفاق ہے اور اس میں اہل اسلام میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں فلاسفہ اور الحدول نے اس کا انکار کیا ہے جن کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عیسی علیہ العالوة والسلام نازل ہوں گے لیکن آسان سے نزول کے وقت وہ مستقل شریعت لے کرشیں آئیں گے کو وصف نبوت کے ساتھ وہ متصف ہی ہوں گے مگر فیلے وہ شریعت محربی (علی صاحبها الف الف تحیه وسلام) کے مطابق ہی کریں گے اس کو قارئین کرام ایبا سمجھیں جیسا کہ ایک ملک کا صدر اور سربراہ جب سی دو سرے ملک میں جاتا ہے یا ملک کے سی ایک صوبے کا گور نرجب ملک کے دوسرے سوبے میں جاتا ہے تو وہ صدر اور گورنر ہی ہوتا ہے گر دو سرے ملک اور دو سرے صوبہ میں وہ اس ملک اور اس صوبہ کا صدر اور گورنر نہیں ہو تا بلکہ اس کو وہاں کے باشندوں کی طرح وہاں کے آئین اور قانون کی پابندی کرنا پڑتی ہے اور جب تک وہ اپنے اپنے عمدہ پر فائز ہیں معزول نہیں ہوتے تو ان سے وصف صدر اور وصف گورنر سلب نہیں ہوتا اسی طرح آپ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ العلوٰۃ والسلام تو صرف بی اسرائیل کے پیغیر عصے اور وہ جب آسان سے نازل ہول گے تو وصف نبوت اور رسالت سے متصف ہونے کے باوجود شریعت محربیہ (علی صاحبها الف الف تحیہ وسلام) کے پابند ہول گے اور قرآن کریم اور حدیث شریف کے مطابق

حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں کہ

وللطبراني من حديث عبدالله بن مغفل ينزل عيسلى بن مريم (عليهما الصلوة والسلام) مصدقا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم على ملته (فتح البارى طِد6 ص491 طبح

فیصلے صادر فرما ئیں گے اور جہاں اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اجتہاد

طرانی کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ حضرت عيني بن مريم عليهما السلوة والسلام حضرت محمد ملطيام كي ملت ك

مصدق ہو کر نازل ہوں گے 12 رئيس الصوفياء الشيخ الأكبرٌ محى الدين محدٌ بن على الحاتمي الطائيُّ

(المون 638هـ) فرماتے ہیں کہ

فانه لاخلاف ان عيسلى عليه السلام نبى ورسول وانه لا خلاف انه ينزل في آخر الزمان حَكَّماً عَدَّلاً بشرعنا لا بشرع آخر ولا بشرعه الذي تعبد الله به بني أسر أئيل النح (نوحات كيد الجزالثاني الباب الثالث والسعون 73

بلا شک اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت عبینی علیہ السلام نبی اور رسول ہیں اور بے شک اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں کے اور وہ ہماری شریعت کے مطابق حاکمانہ اور عادلانہ فیصلہ کریں گے نہ بیہ کہ کسی اور شریعت کے موافق اور نہ اس شریعت کے مطابق جس پر الله تعالى نے بنى اسرائيل كو عبادت كرنے كا يابند بنايا تھا

ان صریح حوالوں سے یہ بات بالکل بے غبار ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الساوة والسلام کے نزول میں حضرت شیخ اکبر کے زمانہ تک کوئی اختلاف نہ تھا اور بیا کہ حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام آنخضرت ما اللے کا ملت کے مصدق ہوں گے اور آپ ہی کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اہل اسلام پر اس کو نافذ کریں گے

13 علامه ابن حرم (ابو محم على بن حرم الطاهرى الاندلى المتوفى456ه) تحرير كرتے ہيں

واما من قال ان الله عزوجل هو فلان لانسان بعينه او ان الله تعالى يحل في جسم من اجسام الخلق او ان بعد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا غير

عيسلى بن مريم عليهما السلام فانه لا يختلف اثنان فى تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل احد (الملل والنمل جلد 3 ص 139 طبح مم)

بہرطال جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بعینہ فلاں آدی ہے یا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بعینہ فلاں آدی ہے یا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اجہام میں سے کسی جسم میں حلول کرتا ہے یا جس نے یہ کہا کہ حضرت محمد طابع کے بعد حضرت عینیٰ بن مریم علیهما السلاۃ والسلام کے بغیر کوئی اور نبی آئے گا تو ایسے قائل کی تکفیر میں دو (مسلمان) آدمیوں کا اختلاف بھی نہیں ہے کیوں کہ ان میں سے ہر ہربات کے حق اور صحیح ہونے اور ہرایک پر ججت قائم ہو چکی ہے

اس سے عیال ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلؤة والسلام کی آمد اتن قطعی اور بیتی ہے کہ 456ھ تک دو مسلمان بھی ایسے پیدا نہیں ہوئے جو دیگر فدکورہ امور کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلؤة والسلام کی آمد کا انکار کرنے والے کی تکفیر میں اختلاف اور شک بھی کرتے ہوں

اور خود علامہ ابن حرم ؓ اپنے انداز میں براہین کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کے بعد کہ حفرت محمد الھیا خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں یہ رقمطراز ہیں الا ان عیسلی بن مریم علیها السلام سینزل (محل جلد 1 ص 9 طبع ممر)

بال مر حفرت عيسى بن مريم عليهماا لعلوة والسلام ضرور نازل مول

یعنی حفرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے آسان سے نزول اور آمخضرت طابعیٰ کے بعد آنے سے نبوت پر قطعا کوئی زد نہیں پرنتی ایک تو اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت آمخضرت ملابعیٰ سے پہلے ملی ہے آپ ملابعیٰ کے بعد نہیں ملی اور دو سرے اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کی آمد سے حضرات انبیاء کرام علیم السلوۃ والسلام کی تعداد اور کئتی میں کوئی اضافہ نہیں ہو تاحضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے آنے کے کشتی میں کوئی اضافہ نہیں ہو تاحضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے آنے کے

بعد بھی تعداد اور گنتی وہی رہتی ہے جو پہلے تھی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر بالفرض حضرت آدم عليه السلؤة والسلام سے لے كر حضرت عيسى عليه السلؤة والسلام تک تمام پینیبر آنحضرت الهیام کے بعد تشریف کے آئیں تو پھر بھی ختم نبوت پر کوئی زد نہیں پرتی بخلاف کسی اور کے آنے سے کہ وہ نبی تشریعی ہو یا غیر تشریعی عدد اور گنتی میں اضافہ ہو گا اور ختم نبوت پر یقینا زد پڑے گی 14 المام شعرائي (الشيخ عبدالوباب بن احمد بن على الشعرائي الموفى

973ھ) تحریہ فرماتے ہیں کہ

فقد ثبت نزوله عليه السلام بالكتاب والسنة وزعمت النصاري أن ناسوته صلب ولا هوته رفع والحق انه رفع بجسده إلى السماء والايمان بذالك واجب قال الله تعالى بُلْ رَفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ (اليواقية والجواهر جلد2 ص146 طبع

حضرت علیلی علیہ الصلوة والسلام کا نزول بے شک قرآن کریم اور سنت سے ابت ہے نصاری کا بیر (باطل) خیال ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلام کے بدن کو سولی پر لٹکایا گیا اور ان کی روح کو اٹھا لیا گیا مگر اہل اسلام کے ہال حق بات نی ہے کہ حضرت علیلی علیہ العلوٰۃ والسلام کو جسم (اورروح) کے ساتھ آسان پر اٹھایا گیا ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیوں کہ اللہ تعالی كا ارشاد ہے كه (نه تو يهود ان كو قتل كر سكے اور نه سولى ير انكا سكے) بلكه الله تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا ہے

الم شعرانی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ العلاقة والسلام كارفع إلى السماء اور نزول كتاب وسنت سے ثابت ہے

15 امام سيوطئ (ابو الفضل جلال الدين ابوبكر السيوطيّ المتوفى 911هـ) لکھتے ہیں کہ

اما نفى نزول عيسلى عليه السلام او نفى النبوة عنه وكلاهما كفر (الحاوى للفتاوي جلد2 ص166) بسر کیف حضرت عیسیٰ علیہ العلوٰۃ والسلام کے (آسمان سے) نازل ہونے کی نفی یا ان کی نبوت کی نفی دونوں ہاتیں کفرین

لیعنی حضرت عیسی علیہ السلواۃ والسلام کے نزول کا مسئلہ کوئی فری مسئلہ نہیں جس میں رائے و مرجوح اعلی وادنی اور افضل اور غیرافضل کا خیال رکھا جائے بلکہ یہ ایمان واسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے جس کا انکار خالص کفرہے اس لئے کہ اس کا ثبوت کتاب وسنت واجماع سے ہے انکار خالص کفرہے اس لئے کہ اس کا ثبوت کتاب وسنت واجماع سے ہے

الم البكريّ (ابوالحن محدّ بن عبدالرحمٰن البكري الصديقي الشافعيّ المعرفي الشافعيّ المعرفي الشافعيّ المعرفي الم

والا جماع على انه حي في السماء وينزل ويقتل الدجال ويؤيد الدين (بحواله تغير جامع البيان جلد 2 ص52 لشخ نور الدين الموفى 889هـ)

کہ اس پرامت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آسان پر زندہ ہیں اور نازل ہو کر دجال کو قبل کریں گے اور دین اسلام کی تائید کریں گے

اس عبارت میں بھی اجماع کا صریح الفاظ میں تذکرہ ہے اور کسی کے اختلاف کااشارہ تک بھی موجود نہیں ہے ،

17 علامہ سید محود آلویؓ (المتوفی1270ھ)ختم نبوت کے مسئلہ پر علمی اور تحقیق بحث کرتے ہوئے آخر میں تحریر فرماتے ہیں

ولا يقدح في ذلك ما احمعت الامة عليه واشهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول و وجب الايمان به واكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسلي عليه السلام في آخر الزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالنبوة في هذه النشأة (روح المناني جلد 22)

اور اس بات سے ختم نبوت کے عقیدہ پر کوئی ذر نہیں بڑتی جس پرامت کا بجاع ہور اس بر مشہور روایات موجود ہیں اور شاید کہ یہ تواتر معنوی کو پینی ہوئی ہوں اور آیک تقییر کے رو سے یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور اس کے منکر جیسے فلاسفہ وغیرہم کافر بیں اور وہ بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر زمانہ میں نازل ہونا ہے کیول کہ وہ آخضرت ملہلام کے اس جمان میں وصف نبوت سے آراستہ ہونے سے پہلے نبی شے

علامہ آلویؓ نے وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَلامہ آلویؓ نے وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهُ كَا مَوْتِهُ مَنْ اللّهُ مَا مُؤْتِهُ كَا مَوْتِهُ كَا مَا مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ مَا مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ مَوْتِهُ مِنْ اللّهُ مَوْتِهُ مِنْ اللّهُ مَا مَوْتُهُ مَا مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُؤْتِهُ إِلَيْ اللّهُ مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مِنْ اللّهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مُؤْتِهُ مُؤْتُونُ وَاللّهُ مُؤْتِهُ مُؤْتُونُ اللّهُ مُؤْتِهُ مِنْ مُواللّهُ اللّهُ مُؤْتِهُ مُؤْتُونُ مُولُونُ مُؤْتُونُ مُؤْتُ منمیر حضرت علینی علیه العلوة والسلام کی طرف لوٹائی گئی ہے اور میں جمهور کی رائے ہے جسیا کہ اس پیش نظر کتاب میں اس کی باحوالہ بحث موجود ہے علامه آلوسی نے حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام کی نزول کی احادیث کو احادیث مشہورہ سے تعبیر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ شاید سے تواتر معنوی کو پینی ہوں علامہ موصوف ؓ تو لعل فرما رہے ہیں جب کہ جمہور محدثین ؓ مفسرین ؓ متكلمينٌ فقهاءٌ اور صوفياءٌ أن أحاديث كو حقيقتاً متواتر كهته بين وهو الحق أور حصرت عیسی علیہ الصلوة والسلام کے نزول کے منکر کی جسیے فلاسفہ وغیرہم بلا تردد تکفیر کرتے ہیں اور ب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلوة والسلام کے نزول اور آمد سے ختم نبوت پر قطعاً کوئی زو شیس برتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیلی علیہ السلوق والسلام کو نبوت اور رسالت انحضرت ملا اللہ سے بہلے ملی تھی اور وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے جب کہ آمخضرت ما ایکا کی عبوت و رسالت تمام انسانوں جنوں اور سب جمان والوں کے لئے سے الله تعالى كا ارشاد ب قُل يا يُهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ حِمِيْعًا (پ9 الاعراف20)اور نيز ارشاد كي تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلُ الفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلِّ شِنَ نَذِيرًا (بِ18 الفرقان 1)

ان نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا کہ آنخضرت ملاہیم کی رسالت تمام انسانوں اور سب عالمین کے لئے ہے چونکہ جنات بھی قرآن کریم (ملاحظہ ہو سورۃ الجن) احادیث متواترہ اور اجماع امت کے رو سے مکلفاور شریعت کے پابند ہیں اس لئے عالمین کے حکم میں وہ بھی داخل اور شامل ہیں حضرت ابو ذرالغفاری (جندب من جنادۃ و قیل بن السکن

المتوفى 32هاكى مديث مي ب

قال طلبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة فوجدته قائما يصلى فاطال الصلاوة ثم قال اؤتيت اللية خمسا لم يؤتها نبى قبلى ارسلت الى الاحمر والاسود قال مجاهد الانس والجن الحديث (متدرك جلا2 ص 424 قال الحام والذعبي شخع على شرطما) فرات بين كه مين فرات ايك رات (كى ضرورت كى وجه سے) آخضرت التيام كو تلاش كيا تو مين في ديك از بره رہے تھے آپ نے بحت لمي نماذ برهي بي جو مجھ في رابعد از فراغت ) فرايا كه مجھے آج كى رات الى پانچ چزين دى گئى بين جو مجھ سے پہلے كى نئى في و نمين دى گئي ايك بيد كه مين سرخ اور سياه مخلوق كى طرف رسول بنا كر بھيجا كيا بون حضرت مجابدٌ فرات بين ليني انسانون اور جنون كى طرف رسول بنا كر بھيجا كيا بون حضرت مجابدٌ فرات بين ليني انسانون اور جنون كى طرف

غرض میہ کہ آنخضرت ملی المام کی نبوت و رسالت انسانوں اور جنوں اور جملہ مکلف مخلوق کے لئے ہے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لئے تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ہے وُر سُنولاً اللٰی بَنبی اِسْکُراً بِیْکُ (بِ3 آل عمران)

کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بنی اسرائیل کا رسول بناکر بھیجا ہے اور انجیل کا بھی کی درس اور سبق ہے چنانچہ انجیل متی باب15 آیت24 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کا خود اپنا بیان ہے میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی

ہوئی بھیڑوں کے سواکسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا" اور ہیں تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے صحابوں شاگردوں اور حواریوں کی دی تھی چنانچہ انجیل متی باب10 آیٹ 6 "6 میں ہے ان بارہ کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم وے کر کھا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا ان مرزع حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نزول اور آب مسئلہ ختم نبوت پر کوئی جون نہیں آ باکیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ آبہ مسئلہ ختم نبوت پر کوئی جون نہیں آ باکیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی دسالت تو صرف بنی اسرائیل کے لئے ہی تھی اور آپ مالیۃ میں والسلام کی دسات ملی تبی اسرائیل کے لئے ہی تھی اور آپ مالیۃ کی نبوت والسلام کی دسالت می محکلف مخلوق کے لئے ہے اور آپ ساری دنیا کے نبی اور سروار ہیں انجیل یوجنا باب11 آبت30 میں ہے

"اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گاکیوں کہ دنیا کا سردار
آباب اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں " لینی جتنی خوبیاں اوصاف اور کمالات ان
کو حاصل بیں وہ مجھے حاصل نہیں ہیں حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلام
آخضرت ملی کے وفادار غلیفہ اور پروکار اور نائب کی حشیت سے نازل
ہوکر شریعت محمیہ (علی صاحبه الف الف تحیۃ وسلام) کا نفاذ کریں گے امام
محقق محمین اسعد الصدیقی الدوائی (المتونی 908ھ) فرماتے ہیں کہ

واما نزول عيسلى عليه السلام ومتابعته لشريعته فهو مما يؤكد كونه خاتم النبين (الدوائ على العقائد العفدي 97)

بسرحال حفرت علی علیہ العلاق والسلام کا نازل ہو کر آمخضرت کی شریعت کی پیروی کرنا آپ مالھیم کے خاتم البنین ہونے کی تاکید کرتا ہے

اور غیر منصوص احکام میں اجتماد کریں گے جسیا کہ مثلاً حضرت امام ابو حقیفہ اوغیرہ ائمہ مجتمدین سے اجتماد کیا ہے گو ان کے اجتماد کا تطابق توافق اور توارد

بقول حضرت مجدد الف ٹانی احمد سر ہندیؓ (المتوفی 1024ھ) حضرت امام ابو حنیفہؓ کے اجتماد سے ہو گا

حضرت مجدد الف ٹائی تحریر فرماتے ہیں کہ

خواجه محمد پارساً در رساله فسول سته نوشته است که حضرت عیسی علی نینا وعلیه السلوة والسلام بعد از نزول ، مذہب امام ابی حنیفه عمل خوابد کرد لیعنی اجتهاد حضرت روح الله موافق اجتهاد امام اعظم بود نه آئکه تقلید این خوابد کردشان او علی نینا وعلیه السلوة والسلام ازان بلند تراست که تقلید علماء است فرماید الح (مکتوبات امام ربانی دفتر دوم حصه بفتم مکتوب نمبر55 ص14 طبع امر تسروطبع مطبع نامی نول کشور جلد2 ص107)

حضرت خواجہ محمد پارساً نے رسالہ فصول ستہ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ "کے فقہی فدہب کے مطابق عمل کریں گے بعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتماد امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتماد کے مطابق ہو گانہ بیہ کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں گے (معاذاللہ تعالیٰ) کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وعلی نیبنا الصلوۃ والسلام کی شان اس سے بہت ہی بلند ہے کہ وہ امث کے علماء میں سے کسی کی تقلید

الله تعالی کی خصوصی نعت اور احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اجتماد نقل وعقل کے مسلم اصول وقواعد کے مطابق عین فطرت سلیمہ کے موافق ہے جو فِصلَر ۃ اللّٰه الّٰتری فکلر النّائس عَلَیْها کا مصداق ہے اس لئے کہ جو احکام قرآن وحدیث میں نہ ہوں گے اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کو اجتماد کرنے ضرورت پیش آئے گی تو وہ ان میں اجتماد کریں گے اور ان کا اجتماد اس اجتماد کے مطابق ہو گاجو امام ابو حنیفہ نے اپنے دور میں کیا تھا جس کو علمی طور پر توارد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور بید الله تعالیٰ کا بہت برا انعام واحسان ہے کہ غیر معصوم (امام ابو حنیفہ کا اجتماد معصوم بہت برا انعام واحسان ہے کہ غیر معصوم (امام ابو حنیفہ کا اجتماد معصوم رحضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام) کے اجتماد کے موافق کیلے گا اور ہم جیسے (حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام) کے اجتماد کے موافق کیلے گا اور ہم جیسے

تهی دست علم وعمل اور تقوی کو اس لے فقہ حنی سے تعلق اور محبت ہے کہ اس میں پوشیدہ خوبیاں بے شار ہیں نقاب رخ سے ہرجانب شعاعیں پھوٹ نکلی ہیں اربے او چھپنے والے حس بول بنیاں نہیں ہو ما

18 نواب صديق من حسن بن على قنوى (المتونى1307هـ) لكهت بين

ره والاحاديث الواردة في نزول عيسلى عليه السلام متواترة (في الرائد ص234)

حضرت عیسی علیہ السلوة والسلام کے نزول کے بارے میں احادیث متواترہ وارد ہیں

غیر مقلدین حضرات کے بزرگ کو بھی کھلے لفظوں میں اقرار ہے کہ نزول میسے علیہ السلوۃ والسلام کی احادیث متواترہ ہیں اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کی حیات اور آسان سے نزول کے متعلق نصوص قطعیہ اور اجماع امت نہ بھی ہو تا تب بھی ان کے نزول کا انکار احادیث متواترہ کے انکار کی وجہ سے کفرہے

علامه طاہر بن السلاح الجزائري فرماتے ہیں کہ والمتواتر یکفر جاحد کا توجیہ النظرص 36 طبع مصر)

متواتر حدیث کامنکر فوہو تا ہے

اور حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب ؓ (المتوفیٰ3 صفر1352ھ) نے مرزائیوں کے خلاف مشہور مقدمہ فیصلہ بماولپور ص24 میں اس کی تفصیل اور تصریح کی ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفرہے

تعصیل اور تصری سے کہ حدیث خواجر نامان کرتے۔ 19علامنہ ابو عبداللہ الاَبِی ؓ (محمہؓ بن خلیفہ الاَبِی المالکیؓ المتونی872ھ) الامام الفقیہ ابوالولید ابن رشد المالکیؓ (محمہؓ بن احمہؓ بن محمہؓ بن احمہؓ بن رشد القرطبى الماكئ المتوفى 595ھ) كے حوالے سے نقل كرتے ہيں كہ-ولا بد من نزول عيسلى عليه السلام لتواتر الاحاديث بذلك اه (شرح الله على ملم جلد1 ص265)

لامحاله حضرت تعینی علیه الصلوة والسلام کا نزول ہو گا کیونکه متواتر احادیث ہے اس کا ثبوت ہے۔

علامہ ابن رشد جمی حضرت عیسی علیہ العلوة والسلام کے نزول کے بارے احادیث کو متواتر کہتے ہیں اور بتاتے ہیں۔

20 العلامة المحدث مير من جعفر الكتائي (المونى 1345هـ) تحرير فرماتي

وقد ذكروا ان نزول سيدنا عيسلى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة والاجماع اللى قوله والحاصل ان الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر متواترة وكذاالواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسلى بن مريم عليهما السلام (نقم المتاثر من الديث المواتر ص 147)

علاء الل اسلام نے ذکر کیاہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کا نزول کتاب وسنت اور اجماع سے ثابت ہے پھر فرمایا خلاصہ کلام بیہ ہے کہ امام مهدی منتظر اور خروج دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے نزول کی احادیث متواترہ ہیں۔

, 21 غیر مقلدین کے پیٹوا قاضی شوکائی (محر بن علی الشوکانی المعونی 1250) نے آیک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام التوضیح فی تواتر ما جاءفی المنتظر والمسیح اس میں وہ لکھتے ہیں کہ۔

فتقرر ان الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر متواترة والاحاديث في الدجال متواتره والاحاديث الواردة في نزول عيسلي بن مريم متواترة (بحاله عقيرة الل الاسلام فی نزول عینی علیہ السلام ص11 لشیخ عبدالله بن الصدیق الغماری السلام فی نزول عینی علیہ السلام ص11 لشیخ عبدالله بن اور دجال کے خروج کے متعلق اور حضرت عینی بن مریم علیهما السلوة والسلام کے نزول اور آمد کے بارے احادیث متواترہ وارد ہیں۔

22 محقق الاحناف علامه زابد الكوثري (المتوفى 1372هـ) قرآن كريم

کی چند آیات کی مفصل تفییر کے بعد رقمطراز ہیں۔

فظهر مما سبق ان نصوص القرآن الكريم وحلها تحتم القول برفع عيسى عليه السلام حيا وينزوله في آخر الزمان حيث لا اعتداد باحتمالات خيالية لم تنشاء من دليل كيف والاحاديث قد تواترت في ذالك واستمرت الامة خلفا عن سلف على الاخذ بها وتدوين موجبها في كتب الاعتقاد من قديم العصور الى اليوم فماذا بعد الحق الا الضلال (نظرة عامة في مرام من ينكر زول عيلى عليه اللام قبل الأخرة ص 36)

گزشتہ بحث سے یہ مراد اوم واضح ہو گیا کہ نہا نصوص قرآنیہ ہی حتی
طور پریہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیلی علیہ العلاق والسلام کو زندہ اٹھالیا گیا ہے اور
یہ کہ وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے ان نصوص کی موجودگی میں خیالی
احتمالات کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں جو کسی بھی دلیل پر مبنی نہیں ہیں اور بھلا ان کا
کیونکر اعتبار ہو سکتا ہے جب کہ متواتر احادیث سے بھی حضرت عیلی علیہ
العلاق والسلام کا رفع اِئی السماء اور نزول ثابت ہے اور اسی عقیدہ کو امت خلفاً
بعد سلف قدیم زمانوں سے آج تک اپنانے اور اخذ کرنے اور کتب عقائد میں
اس کے حکم کو درج کرنے پر قائم اور مستمرہ سوحق کے بعد گراہی کے سوا
اور کیا ہے؟

علامہ محقق کوٹری ؓ نے اہل اسلام اور اہل حق کے حتمی عقیدہ کا اثبات قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ اور امت کے اجماع کے حوالے

سے کیاہے اور باطل پرستوں کی وہمی موشگافیوں کا واضح الفاظ میں رد کیا ہے جس کے بعد گراہی اور ضلالت کے سوا اور کچھ نہیں رہتا نیز دو سرے مقام پر لکھتے ہیں۔

واما تواتر احاديث المهدى والدجال والمسيح فليس بموضع ريبة عند اهل العلم بالحديث وتشكك بعض المتكلمين في تواتر بعضها مع اعترافهم بوجوب اعتقاد ان اشراط الساعة كلها حق فمن قلة خبرتهم بالحديث (اليناص 49)

اور بسرطال امام مهدی کی آمد دجال کے خروج اور حضرت عیسی علیہ السلوٰۃ والسلام کے نزول کی احادیث کا تواتر حضرات محد میں کرامؓ کے نزدیک شک وشبہ کے مقام سے بالکل بالاتر ہے باقی بعض متکلمینؓ کا ان میں سے بعض روایات کے تواتر میں شک کرنا باوجود ان کے اس اعتراف کے کہ قیامت کے سب نشانیاں حق ہیں اور ان کا اعتقاد کرنا واجب ہے (جن میں امام مہدی کی آمد دجال کا خروج اور حضرت عیسی علیہ السلوٰۃ والسلام کا نزول وغیرہ بھی ہے) علم حدیث سے بے خبری یہ مبنی ہے

یہ ایک خالص علمی اور فنی بحث ہے کہ بعض اشراط الساعة کی حدیثیں متواتر ہیں یا مشہور لیکن تلقی امت بالقبول کی وجہ سے ان پر عقیدہ رکھنا واجب ہے ان بعض متکلمین کے بعض احادیث کے تواتر میں شک سے مسللہ پر قطعاً کوئی زد نہیں پرتی وہ بہر حال مسلم ہے

## الباب الاول

حضرت عیسیٰ علیه الصالوة والسلام کا رفع إلی السماء ان کی حیات اور پھر زول مِنَ السماء قرآن كريم سے ثابت ہے ہم بنظر اختصار قرآن كريم سے صرف دو ہی دلیایں عرض کرتے ہیں اور پھر ان کی معتبر اور متند حضرات مفسرین کرامؓ سے باحوالہ تفسیریں نقل کرتے ہیں غور وفکر کرنا قار ئین کا کام

الله تعالى حضرت عيسى عليه العلوة والسلام كاذكر كرت موئ ارشاد فرماتا

وَلَمَّا ضُرِبَ إِبْنُ مَرْيَمُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكُ مِنْهُ يَصِلُّونَ اور جب عيسى بن مريم (عليهما السلوة والسلام) كي مثال بيان كي جاتي

ہے تو تیری قوم اس سے چلانے لگتی ہے

یعنی جب بھی حضرت عیسیٰ بن مریم علیهما الصلوة والسلام کا ذکر آنا ہے تو عرب کے مشرکین خوب شور مچاتے اور قتم قتم کی آوازیں نکالتے ہیں کوئی کھ کتا ہے اور کوئی کھے۔ پھر تین آیوں کے بعد اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے۔ وَانِنَهُ لَعِلْمُ لِلَسِّاعَةِ فَاكِرِ يَنْمُتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّ تَسَتَقِيدُمُ وَلا يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْظَانُ إِنَّهُ لَكُمُ عَلَوٌّ مُّبِينَ مُ (يـ25 الزفرنـ6)

اور بے شک وہ نشان ہے قیامت کا سو اس میں شک مت کرو اور میرا کہنا مانو نہی سید تھی راہ ہے اور ہرگز نہ روکے تم کو شیطان (مثلا منکر نزول مسيح عليه السلام) وہ تهمارا دسمن ہے صریح-

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے لفظ ان کے ساتھ جو تاکید کے لئے آ تا ہے اور پھرلام مفتوحہ تاكيد سے يہ بيان فرمايا ہے كہ بے شك البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت اور نشانی ہے اور اس کے بارے ہر گز کوئی

شک نہ کرنا اور میرے کہنے کو ماننا اور نہی نظریہ صراط متنقیم ہے ہر ادنی عربی وان بھی بخوبی اس آیت کریمہ میں ہر ہر جملہ کی ماکید کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنی تاکیدات سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اور تھم بیان فرمایا ہے اور پھر فرمایا کہ شیطان کے پھندے میں ہرگزنہ آنا اور حق ماننے سے نہ رکنا شیطان تمهارا کھلا وشمن ہے الندا ہر مسلمان کا نہی پختہ عقیدہ ہونا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوٰۃ والسلام قیامت کی نشانی ہیں اور ضرور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور یمی صراط متنقیم ہے جس پر چلنا ہر مسلمان کا اسلامی فریضہ ہے اور اس کی تخالفت شیطانی کارووائی اور گراہی ہے یہ یاد رہے کہ کہ کیوائٹ میں دو قرأتیں ہیں ایک بھتے لام اور کسر عین اور نہی اکثر اور جمہور قراء کرام کی قرأت ہے اور علم کا معنی دانستن جاننا اور پہاننا اور شاخت کرنا ہے لینی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزول اور آمدے قیامت کے قرب کا علم شناخت اور بھیان ہو گی کہ اب قیامت بالکل قریب ہے اور جب تک جفرت عیسیٰ علیہ القلوٰۃ والسلام کا آسان سے نزول اور آمد نہ ہو گی اس وقت تک قیامت ہر گز نہیں آئے گی - اس آیت کریمہ کی تفیر میں حضرات مفسرین کرام ؓ کے چند حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) حضرت المام فخرالدين الرازيَّ (محمدٌ بن عمرٌ المتوفى606هـ) اس كي تفيير مين لكھتے ہيں۔

وَإِنَّهُ الْ عيسلَى لَعِلْمُ لَلِشَاعَة شرط من اشراطهما تعلم به فسمى الشئى الدال على الشئى علما لحصول العلم به الخرافير كير جلد 27 م 222)

اور بے شک وہ لینی حضرت عینی علیہ العلوۃ والسلام البتہ شاخت ہے قیامت کی لینی قامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ العلوۃ والسلام کی آمہ سے قیامت کا علم ہو گا اس لحاظ سے علامت کو جو کسی شئے کے وجود پر دلالت کرتی ہے علم کما گیا ہے کیونکہ اس علامت کے ساتھ اس شئے کا علم حاصل ہو تا ہے۔

لیم علامت کا اطلاق علم پر ہوا ہی وجہ ہے کہ اکثر متر جمین حضرات کے عین اور یہ ترجمہ دو سری قرات کے عین موافق ہے اور دو سری قرات کے عین موافق ہے اور دو سری قرات کے عین ابتداء میں لام اور اس کے بعد عین اور دو سری لام پر بھی فتہ ہے جس کا معنی نشانی اور علامت ہے اور یہ قرات حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو جریرہ خضرت ابو مالک غفاری محضرت زیر بن علی حضرت قادہ خضرت مجاہر حضرت ضحاک حضرت الا محش کابی اور بقول علامہ ابن عطیہ حضرت ابو نصرة کی ہے دونوں رقضیر البحر المحیط جلد 8 ص 26 و روح المعانی جلد 25 ص 95) اور دونوں قرائوں کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلوة والسلام کے نزول اور آمد سے قرب قیامت کی نشانی ہیں۔

(۲)علامہ سید محود آلویؓ (المونی 1270ھ) لَعِلَمْ اورلَعَلَمَ دونوں قراق کا تذکرہ کرے آخریس فراتے ہیں کہ-

والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق وان الناس فى صلوة الصبح فيتاخر الامام وهو المهدى فيقدمه عيسلى عليه السلام ويصلى خلفه ويقول انما اقيمت لك ه (روح المعانى جلد 25 ص 96)

اور مشہور یمی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلوۃ والسلام ومشق میں نازل ہوں گے جب لوگ صبح کی نماز میں مضروف ہوں گے اور امام مهدی امام ہوں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے آکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام امامت کرائیں گر حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام حضرت امام مهدی کو آگے کرکے ان کی اقداء میں نماز پڑھیں گے اور فرمائیں گے کہ نماز آپ کے لئے قائم کی گئی تھی۔

اور نیز علامہ آلویؓ فرماتے ہیں کہ-

وفى بعضُ الروايات انه عليه السلام ينزل على ثنية يقال لها أفِيْقِ بفاء وقاف بوزن امير وهي هنا مكان بالقدس الشريف (روح المعاني جلد25 ص96)

اور آبعض روایات (مثلاً مند احمد جلد4 ص216 ومتدرک جلد4 ص478 و مجمع الزوائد جلد7 ص342) میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصافوۃ طالبہ افتی فاء اور قاف کے ساتھ بروزن امیر کے ٹیلہ پر نازل ہوں گے اور یہ قدس شریف میں ایک جگہ ہے (جو سوق حمیدیہ میں جامع اموی کے مشرقی کنارہ پر ہے جس پر سفید مینار بنا ہوا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ الصافوۃ والسلام بوقت صبح نازل ہوں گے)

ر (٣) مشهور مفسر الحافظ ابو الفداء اساعيلٌ بن كثير القرشيٌّ الدمشقيُّ (المتوفى 774هـ) فرماتے ہیں۔

وَانَهُ لَعَلَمُ لِلسَّاعَة آى امارة و دليل على وقوع الساعة قال مجابد وَإِنَّهُ لَعَلَمُ لِلسَّاعَة اى آية للساعة خروج عيسلى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة وهكذا روى عن ابى هريرة وابن عباس وابى العالية وابى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسلى عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا وحكما مقسطا ه تقير ابن كثر جلد ملك و م 132 و م 132

 پہلے حضرت عیبی علیہ السلام کے انام عادل اور منصف حاکم بن کر نازل ہونے کی خبردی ہے۔

قرآن کریم کی ان آیات کریمات کے ہر ہر جملہ میں تاکیدی الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے نزول اور آمد کا بالکل واضح شوت ہے اور پھر حضرت ابو ہریہ اور حضرت عبدالله بن عباس جیسے ترجمان القرآن اور جلیل القدر صحابہ کرام اور معتبر و مستند تابعین کی تفییراس پر مستزاد ہے اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی آمد اور نزول انی کے حد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی آمد اور نزول انی

جبہ سے ہے۔ (۳)امام ابن جریر الطبری (محمد بن جرید بن یزید المتوفی 310ھ) کے بلہ م اور کَعَلَم وَونوں قرانوں کا حوالہ دے کر بعض حضرات صحابہ کرام بعض تابعین اور بعض تبع تابعین وغیرهم کی تفسیریں نقل کرتے ہیں اور بحوالہ حضرت عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں کہ۔

تبريد بن بن مريم عليهما السلام (الفيرابن جرير قال نزول عيسلى بن مريم عليهما السلام (الفيرابن جرير عليهما عليهما السلام (الفيرابن جرير عليهما عليهما السلام (الفيرابن جرير عليهما عليه المناسلة على المناسلة عليه المناسلة على المناسلة على

الحاصل قرآن كريم كے اس قطعی بيان اور مضمون سے بھی حضرت عيسىٰی عليه السالوۃ والسلام كی حيات ونزول مِن السماء او رآمد بالكل واضح ہے جيسا كه حضرات صحابه كرام البعين اور تع تابعين اور مفسيرين كرام كی روش تفاسير سے به بات بيان ہوئی ہے فلاسفہ ملاحدہ اور قاديانی وغيرهم باطل فرقے الله اسلام كے ايمان كو متزلزل كرنے كے لئے جيسے اور جتنے بھی حربے اختيار الل اسلام كے ايمان كو متزلزل كرنے كے لئے جيسے اور جتنے بھی حربے اختيار كريں اہل حق پر اس كا كچھ اثر نہيں۔

ر بس مان چھار ہیں ہزاروں آفتیں سنگ مزاحم بن کے آتی ہیں مگر مردان حق آگاہ تھرایا نہیں کرتے

دو سری دلیل

یمود کا بیہ باطل وعوٰی تھا اور ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ العلوٰة والسلام کو قتل کردیا ہے اور سولی پر لئکا دیا ہے۔

الله تعالى نے ان كارديوں فرمايا۔

وَمَا قَتَلُوُّهُ وَمَا صَلَّبُوْهُ وَلَكِينٌ شُبِّهُ لَهُمْ

اور انہوں نے نہ تو اس کو قل کیااور نہ سولی پر چڑھایااور لیکن وہ شبہ میں ڈالے گئے۔

شخ الاسلام مولانا شبیراحمد صاحب عثانی (المتونی1369ھ)اس مضمون کی خاصی تشریح اور تفییر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں، حق یمی ہے کہ مضرت علینی علیہ العلو قالبلام ہر گز مقتول نہیں ہوئے بلکہ آسان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کیا اور یہود کو شبہ میں ڈال دیا (فوائد عثانیہ ص132)

اور اس اشباہ کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک شخص شمعون کرنی کو جس کی شکل حضرت عیسی علیہ العلوۃ والسلام کی شکل سے ملتی جلتی تھی (جیسا کہ حدیث حرضرت عیسی علیہ العلوۃ والسلام کا ہم شکل کہا گیاہے) علاقہ شام وصوبہ یہودیہ کے نیم مخار جابر اور ظالم حکران ہیروڈ کے ایام میں حضرت عیسی علیہ العلوۃ والسلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا اور وہ مصلوب ایام میں حضرت عیسی علیہ العلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ چانچہ اگریز مؤرضین کی بین الاقوامی مرتب کردہ کتابوں میں شمعون کرینی کا جنانچہ اگریز مؤرضین کی بین الاقوامی مرتب کردہ کتابوں میں شمعون کرینی کا حصلوب ہونا ہی واضح طور پر ذکور ہے (طاحظہ ہو انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا جلد 8 میں اینٹر ایتھ کس جلد 4 میں میں شمون کرین کا عبد 8 میں دریابادی کی کتاب قصص اور مسائل میں دیکھیں۔

علام ابوحيان اندلى بُل رُفعهُ الله واليه في تغير من الكت بي كه من هذا ابطال لما ادعوه من قتله وصلبه وهو حى في السماء الثانية على ما صح عن الرسول صلى الله

تعالى عليه وسلم في حديث المعراج ه(الجرالميط جلد3) م 391)

اس ارشاد میں یہود کے حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے قتل کرنے اور ان کو سولی پر لٹکانے کے دعوٰی کا ابطال ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام ووسرے آسان پر زندہ ہیں جیسا کہ معراج کی صیح حدیث میں آنحضرت مالیظ سے ثابت ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمَا قَتَلُوَهُ يَقِيْناً بَلَ رُفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزَيْزًا حَكِيْماً وَانْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الْآ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مُوْتِهِ وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْ شِهِيَدًا (بِ6 النّسَاء 22)

اور اس کو اندوں نے بقیناً قتل منہیں کیا بلکہ اس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھالیا ہے اور اللہ تعالی ہے اپنی طرف اٹھالیا ہے اور اللہ تعالی خارد ست حکمت والا ہے اور اہل کتاب سے کوئی ایسا نمیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ مول گا۔

اس کی تفسیر مولانا شبیر احمد عنائی لکھتے ہیں کہ-

حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام زندہ موجود ہیں آسمان پر جب دجال پیدا(اور خارج ہو گا)تب اس جمان میں تشریف لا کر اسے قبل کریں گے اور پیود ونصاری (وغیرهم کفار) ان پر ایمان لا نیں گے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام زندہ ہیں' مرے نہ تھے اور قیامت، کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام ان کے حالات اور اعمال کو ظاہر کریں گے کہ یمود نے میری السلوۃ والسلام ان کے حالات اور اعمال کو خام تحالیٰ کا بیٹا کما(فواکد عثانیہ ص 133)

(۱) طانط ابن كثر بطريق الى رجاءية تفير نقل كرتے بيں كه-عن الحسن وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ لَيُوَمِّئِنَ بِهِ قَبْلُ مُوتِهِ قال قبل موت عيسلى عَلْيه السلام والله انه لحي الأن عندالله تعالى ولكن اذا نزل آمنوا به اجمعون الخ (تفيرابن كثر جلد 1 ص 576)

حضرت حسن (بقری) نے وان متن اُھل الْکتاب (الآبیة) کی تغییر یہ کی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام پر ان کی وفات سے پہلے ایمان نہ لائے بخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں اور جب نازل ہوں گے تو سبھی ان پر ایمان لا نیں گے۔

اور دو سرے طریق سے تفیریوں نقل کی ہے کہ-

ان رجلاً قال للحسن يا أباً سعيد قول الله عزوجل وان من الكياب الأليوم بن به قبل مؤته قال قبل موت عيسلى عليه السلام ان الله تعالى رفع اليه عيسلى عليه السلام وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر وكذا قال قتادة و عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وغير واحد وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى الخ الفيران كير المدام 576)

ایک شخص نے حضرت حسن (بھری) سے بید دریافت کیا کہ اے ابو سعید (بید ان کنیت تھی) اللہ تعالیٰ کے اس کا ارشاد کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہ رہے گا جو اس کی موت سے پہلے اس ایمان نہ لائے گا کیا معنیٰ ہے؟ حسن بھریؓ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کو اللی جگہ بھیجے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے تمام نیک و بد ان پر ایمان لا کیں گے اور بھی تفییر حضرت قادۃؓ عبدالرحمنؓ بن نیدؓ بین اسلمؓ اور بے شار مفسرین کرام شنے کی ہے اور بھی تفییر حق ہے ہم آگے دلیل قاطع سے اسے بیان کریں گے انشاء اللہ العزیز

اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے نصوص قرآنیہ' احادیث متواترہ' اور

اجماع امت کے حوالہ سے اسے مبرئن کیا ہے۔ قرآن کریم کے اس روشن بیان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کی حیات اور ان کی وفات سے قبل بیود و نصاری وغیرهم کفار کا ان پر ایمان لانافایت ہے لاکریْب فیداور ان کی آمد ونزول سے پہلے دنیا کفر ظلم وجور اور قبل وغارت اور بے حیائی سے بھری ہوئی ہوگی مر۔

نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے تو اے نور کے طالب وہی پیدا کرے گادن بھی کی ہے جس نے شب پیدا

كتب تفاسير من إلا كيومينن به قبل موتهى وو تفيرين نقل كى می بین ایک بیا که به ی ضمیر حضرت عینی علیه العلوة والسلام ی طرف راجع ہے اور قَبْلُ مَوْ تِهِمِٰ ضمير كتابي لينى يهود ونصارى كے ہر ہر فردكى طرف راجع ہے اور مطلب میہ ہے کہ ہر یمودی اور نفرانی این موت سے پہلے حضرت عيسى عليه العلوة والسلام بر ايمان لائے گا وہ يوں كه نزع اور جان كى کے وقت انہیں اپنے باطل عقیدہ پر بخوبی اطلاع ہو جائے گی اور وہ مجبور ہو کر حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام پر ایمان لائیں کے اگرچہ کتب تفسیر میں بیہ تفییر بھی موجود و مذکور ہے مگر دلائل اور سیاق وسباق سے اس کی تائیہ نہیں موتی اولاً اس کئے کہ نزع کی حالت کا ایمان ایمان نہیں اورنہ عنداللہ تعالی اس کی قبولیت ہے حالانکہ آیت کریمہ میں لام تاکید اول میں اور نون تاکید ثقیلہ آخر میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور بفرور ایمان لائیں گے اور اس ایمان سے الیا ایمان مراد ہے جو عنداللہ ایمان ہو اور مقبول بھی ہو اور مرتے وقت یہودی اور نصرانی کا ایمان ایمان ہی نہیں تووہ اس کی وہمئن كا مصداق كيے مو سكتاہے؟ وفائيًا اس لئے كه الله تعالى كا ارشاد ہے فكمن شَاءً فَلْيُوْمِنْ يعنى برمكلف عوه ايمان مطلوب ع جواس كى مرضى اور مشیت سے ہو اور نزع کے وقت جب فرشتے سامنے ہوں تو اس وقت کا ایمان مجبوری کا ایمان ہو گا جس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے و ٹالٹا اس کئے کہ

قرآن کریم سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے اگر مَوْ تِه کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہو تو آگے وَیُوْم الْقَیْلُمَة یکُوْنُ عَلَیْهِمْ الْشَهْیْکَامِیں یکون میں ہو ضمیر بقینا حضرت عیسی علیہ الساؤة والسلام کی طرف راجع ہے تو انتشار ضار لازم آئے گاکہ ایک ضمیر تو کتابی کی طرف راجع ہو اور دو سری حضرت عیسی علیہ الساؤة والسلام کی طرف جو فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے' اس لئے کی بات رائج اور اور متعین ہے کہ قبل مُو تیمیں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ الساؤة والسلام کی طرف راجع ہو دو سائی علیہ الساؤة والسلام آسان سے نازل ہوں کے اور یہود ونصاری کو جب اپنی غلطی کا قرار و احساس ہو گا تو اپنے نزع سے پہلے ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ الساؤة والسلام آسان سے نازل ہوں کے اور حضرت عیسیٰ علیہ الساؤة والسلام آسان سے نازل ہوں کے اور حضرت عیسیٰ علیہ الساؤة والسلام پر ایمان لائیں گے اور وہ ایمان ایمان ہو گا اور مقبول ہوگا۔

علامہ اندلی فرماتے ہیں۔

والظاهر أن الضميرين في به وَمُوتِه عائدان على عيسلى عليه السلام وهو سيأق الكلام والمعلى إن مِن اَهُلِ الْكِتَابِ الذين يكونون في زمان نزوله روى انه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى احد من اهل الكتاب الاليومنن به حلى تكون الملة واحدة وهي ملة الاسلام قاله ابن عباس والحسن وابو مالك (الجرالميط علد ق 292)

اور ظاہر ہی ہے کہ بہاور مُرق تبہ میں دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ الساؤۃ والسلام کی طرف راجع ہیں اور سیاق کلام بھی اس کو چاہتاہے اور معنیٰ ہیہ ہے کہ جو الل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ الساؤۃ والسلام کے نزول کے وقت ہوں گے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ رہے گا جو ان پر ایمان نہ لائے اور موں گے ان میں موی ہے کہ وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے اور الل کتاب میں احادیث میں مروی ہے کہ وہ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے اور الل کتاب میں سے کوئی بھی ان پر ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا حتی کہ اس وقت ایک ہی

ملت باقی رہے گی اور وہ صرف ملت اسلام ہی ہو گی میں بات حضرت عبداللہ اللہ عباس حضرت عبداللہ اللہ عباس حضرت حسن (بصری) اور ابو مالک نے بیان کی ہے۔

علامه موصوف کی تفیرسے واضح ہو گیا کہ آیت کریمہ کا ظاہر اور سیاق و سباق اس کو چاہتا ہے کہ بہلی طرح قبل کمؤ تبه کی ضمیر بھی حضرت عیسی علیه السلوٰة والسلام کی طرف راجع ہے۔ اور قاضی ابیضاویؓ (عبداللهؓ بن عمر بیضاویؓ المعوفی 648ھ) نے بھی یہ تفیر نقل کی ہے۔

وقيل الضمير ان لعيسى عليه افضل الصاوة والسلام والمعنى انه اذا نزل من السماء آمن به اهل الملل كلها روى انه عليه الصلوة والسلام ينزل من السماء ه (تغير بينادى جلد 1 م 255)

اور بیہ کما گیا ہے (اور بی صحیح اور رائے ہے) کہ دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ ان پر افضل صلوۃ وسلام ہوں' کی طرف راجع ہیں اور معنیٰ بیہ ہے کہ جب وہ آسمان سے نازل ہول گے تو تمام ملتوں والے ان پر ایمان لائیں گے اور احادیث میں مروی ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔

قاضی بیضادی میہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس تفیر کی جس میں دونوں ضمیریں حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف راجع ہیں' وہ احادیث بھی مائید کرتی ہیں (جو متواتر ہیں) جن میں آسان سے نازل ہونے اور تمام اہل ملل کے ان پر ایمان لانے کا واضح ذکر ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ کھتے ہیں کہ۔

والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح اه (الجواب التي طلام 341 وجلد م 113)

اس آیت کریمہ کی تغییر میں صحیح قول (اور تغییر) وہی ہے جس پر جمہور اہل اسلام ہیں کہ مَوْ تِدِمِیں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف راجع ہے۔

پہلی آیت کریمہ اور اس میں نقل کردہ تفاسیر کی طرح اس دو سری آیت کریمہ اور اس کی تفسیر میں نقل کردہ تھوس اور مضبوط حوالوں سے یہ بات بالکل عیاں ہوگئ ہے کہ حضرت عینی بن مریم علیما الصلوۃ والسلام کارفع إلی السماء ان کی حیات اور قیامت سے پہلے ان کا زمین پر نازل ہونا نصوص قطعیہ و قرآنی آیات سے خابت ہے جس کا انکار کافر طحد اور زندیق کے سواکوئی نہیں کر سکتا باطل پرستوں پر براہین قاطعہ اور اولہ ساطعہ کا پچھ اثر نہیں ہوتا وہ اپنی انا اور ضد پر قائم رہتے ہیں بھلا شیطان کی ہدایت کس کے بس میں ہے مج برانا ہے تو مے بدلو طریق مے کشی بدلو وگرنہ ساغرو بیٹا بدل جانے سے کشی بدلو

## الباب الثاني

حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے رفع الی السماء ان کی حیات اور نزول الی الارض کے سلسلہ میں اس کتاب کے مقدمہ میں کتب عقائد کتب تفیر اور کتب نقہ وغیرہ سے مضبوط اور صری حوالے قار مین کرام بڑھ پچکے ہیں اور الباب الاول میں قرآن کریم کی دو آیات کریمات اور ان کی تفییر بھی ملاحظہ کر پچکے ہیں اب اس باب میں چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ حضرات ذیر نظر کتاب میں پڑھ پچکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے رفع اِلی السماء حیات اور نزول اِلی الارض کی احادیث متواتر ہیں سب کا استبعاب و احصاء مطلوب نہیں صرف بعض احادیث کا باحوالہ ذکر کرنا مقصود

ہے۔ پہلی حدیث

حضرت ابو ہررہ (عبدالرحل بن معر المتونی 58ھ)روایت كرتے ہیں

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذى نفسى بيده ليؤشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريرة واقرؤا ان شئم وان من أهل الكتاب الالكتاب الالكري به قبل مؤته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا (بخارى جلداً ص400 واللفظ له وابن ماجه ص308 ومند احمد جلد2 مو00 وملم جلدا ص87)

آنخضرت مل المرام نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے البتہ ضرور بفرور تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیهما السلوة

والسلام نازل ہوں گے حاکم اور عادل ہوں گے صلیب کو توڑیں گے اور خزیر کو قتل کریں گے اور لڑائی کو موقوف کریں گے اور مال بکٹرت تقلیم کریں گے یہاں تک کہ مال قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا اوراس وقت ایک سجدہ دنیا وما فیصا سے زیادہ بہتر ہو گا حضرت ابو ہریرہ نے نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے یہ پڑھو اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا گر ضرور بفرور حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن حضرت عیسی علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے

آخضرت ملائیلم اگر بغیر قتم اٹھائے بھی فرما دیتے تواس میں کوئی شک وشبہ نہ ہو تا گر اس حدیث میں آپ ملائیلم نے قادر مطلق ذات کی قتم اٹھا کر اور پھر لیکوشک اس کو جملہ میں لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ اس کو نمایت ہی مؤکد کر کے فرمایا ہے کہ لامحالہ اور ضرور تم میں حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اتن اور الی تاکیدات کے طلقی بیان میں کون عظمند نبی معصوم ملائیلم کے ارشاد میں شک کر سکتا ہے؟ صرف وہی کرے گاجو ایمان اور عقل و بصیرت سے کلید محموم ہو گا۔

عمل ان سے ہوا رخصیت عقیدوں میں خلل آیا کوئی پوچھے کہ ان کے ہاتھ کیا تعم البدل آیا

حافظ ابن مجرِ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں (ملاحظہ ہو فتح الباری جلد6 ص491 ص492) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ العلوة والسلام نازل ہو کر حقیقتا صلیب توڑیں گے اور نصاری پریہ واضح کریں گے کہ تم صلیب کی تعظیم کرتے رہے اور میں اس کو توڑ کریہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تعظیم کے قابل نہیں بلکہ نیست ونابود کرنے کے لائق ہے اور اس طرح یہ تعظیم کے قابل نہیں بلکہ نیست ونابود کرنے کے لائق ہے اور اس طرح نازل ہونے کے بعد خزیر کو قتل کر کے عیسائیوں پریہ ظاہر کریں گے کہ تم اس کو حلال سمجھتے رہے اور اس سے محبت کرتے رہے اور میں اس کے وجود

کو ہی ختم کر رہا ہوں اور جب کافر ہی نہ رہے تو قال اور جماد کس سے کیاجائے گا؟ اور جب اہل کتاب اور دیگر ذمی کفار ہی نہ رہے تو جزیہ کس سے وصول کیا جائے گا؟ اس لئے ان کی آمد کے بعد لڑائی اور جزیہ موقوف ہو جائے گا اور ظلم وجور مث جائے گا اور عدل وانصاف کے نفاذ اور زمین کی برکات کی وجہ سے کوئی غریب اور مختاج نظر ہی نہ آئے گا تاکہ اس کو مال دیا جائے اور وہ مال قبول کرے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوة والسلام کا نزول نری برکت ہوگی گویا وہ یوں گویا ہوں گا۔۔۔

سنے جو اس کو اسے تحیر جو اس کو برتے اسے تردد ہماری نیکی اور ان کو برکت عمل ہمارا نجات ان کی

دو سری حدیث

حفرت جابراً بن عبداللہ (الموفى 74ھ) سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ما ہیلا سے سنا

يقون لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق طاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيسلى بن مريم عليهما السلام فيقول اميرهم تعال فصل فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامترسم على ملا مع 345%)

آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہ کر مخالفوں سے قابت تک لڑنا رہے گا اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیهما السلوۃ والسلام بازل ہوں گے اور اس طائفہ کا امیر (جو امام مهدی علیہ السلام ہوں گے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا آئے نماز پڑھائے تو وہ فرمائیں گے کہ ضیل علیہ السلام سے فرمائے گا آئے نماز پڑھائے تو وہ فرمائیں گے کہ ضیل اس امت کی فضیلت کی وجہ سے تم ہی میں سے بعض مجمض پر امام و امیر موں گے

اس صیح حدیث ہے بھی قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا نزول بالکل واضح ہے۔۔ تیسری حدیث

حضرت نواس بن سمعان الكلابي (المتوفى ه) كى طويل حديث ميس ہے كه آنخضرت ملائظ نے بيہ بھى فرمايا۔

فبينما هو كذالك اذبعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على اجنجة ملكين الحديث (ملم جلد2 ص401 وفيه اذهبط بدل اذ بعثوابن ماجة ص306 ومتدرك جلد4 ص493 وقال الحاكم والذجي على شرطما)

ای حالت میں (کہ ایک نوجوان دجال سے برسم پیکار ہوگا) یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیهما السلوۃ والسلام کو (آسمان سے) بھیج گا اور وہ دو در درنگ کے کپڑوں میں ملبوس اور دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق میں سفید مینار پر نازل ہو گے

امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ بیہ سفید مینار آج بھی دمشق میں مشرقی ست میں موجود ہے (شرح مسلم جلد2 ص401) اور اس راقم السطور نے اپنی گنمگار آنکھوں سے وہ منار دیکھا ہے

چو تھی مدیث

حضرت عبدالله من عمرو (المتوني 63هه) روايت كرتے ہيں كه۔

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الدحال في امتى فيمكث اربعين لا ادري يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما فيبعث الله تعالى عيسلى بن مريم عليهما السلام كانه عروة بن مسعود

فيطلبه فيهلكه الحديث (ملم جلد2 ص403 ومنداح جلد2 ص166 ومنداح جلدك ص166 ومنداح جلدك

آنحضرت ملایم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور چالیس تک

رہے گا راوی کتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ چالیس دن ہوں گے یا مہینے یا سال اسی دور میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیهما السلوۃ والسلام کو جھیج گا ان کا حلیہ جیسا کہ حضرت عوق بن مسعود کا ہو گا اور وہ دجال لعین کو طلب کریں گے اور اس کو ہلاک کریں گے

ووسری روایت میں ہے کہ آخضرت ما الله الله حوالیا کہ دجال چالیس دن تک زمین میں رہے گا پہلا دن سال جتنا لمبا اور ووسرا مینے جتنا اور تیسرا ایک ہفتے جتنا لمبا ہو گاحضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ مثلاً سال اور مہینہ اور ہفتہ بیسے لمبے دن میں صرف ایک ہی دن کی نمازیں پڑھنا ہوں گی ؟ آپ ما الله الله فرمایا کہ بلکہ ان دنوں میں سال اور ماہ اور ہفتہ کی نمازیں او قات کا اثدازہ لگا کر پڑھنا ہوں گی (مسلم جلد2 ص 401) امام نووی بعض محدثین کرام کے حوالہ پڑھنا ہوں گی (مسلم جلد2 ص 401) اوقات کا اجتماد سے نقل کرتے ہیں کہ اس وقت شریعت کا بھی حکم ہو گا اور قیاس و اجتماد کاس میں کوئی دخل نہیں (محملہ نووی شرح مسلم جلد2 ص 401) اوقات صاوات آگرچہ نمازوں کے لئے اسباب ہیں مگر ظاہری اسباب ہیں حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ حکم اور امر ہے

بانجوس مديث

مَّوْتُ مَعْ مَعْ بن جاربیه الانصاری (المتوفی فی خلافت معادبیهٔ تقریبا60ھ) فرماتے ہیں کہ

سُمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد (تذى جلد 2 ص48 ومند احم جلد 8 ص420)

میں نے آمخضرت اللحظم سے سنا آپ نے فرمایا کہ عیسی بن مریم علیهما السلوة والسلام دجال کو لد کے دروازہ پر قتل کریں گے

بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے جسکا نام لد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلوٰۃ والسلام نازل ہونے کے بعد اس بستی کے دروزاہ پر دجال کو قل کریں گے جس کا منظراس وقت کے موجود لوگ اپنی آئھوں سے دیکھیں کے کہ مسیح ہدایت کے ہاتھوں مسیح صلالت کانا دجال جعلی خدا اور مصنوعی نبی قتل ہو گا

مجھنی مدیث

حضرت ابو امامند البابلي (صدی بن عجلان المتوفی86هه) کی طویل حدیث میں بیہ بھی ہے کہ آنخضرت ماٹھیم نے دجال کے خروج اور قرب قیامت کی علامات بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ

فبينما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسلى بن مريم الصبح فرجع ذالك الامام ينكص يمشى القهقرى ليقدم عيسلى عليه السلام يصلى فيضع عيسلى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فانها لك اقيمت فيصلى معهم امامهم الحديث (ابن ماجة ص 308 واناده قوى القرئ بما قاتر في نزول المسح عليه اللام ص 156 اور حافظ ابن مجر في ال روايت كو استرالل كي طور پر عليه اللام ص 156 اور عافظ ابن مجر في اس روايت كو استرالل كي طور پر عليه اللام ص 156 اور عافظ ابن مجر في اس روايت كو استرالل كي طور پر عليه كيا ہے فتح البارى جلد 6 ص 493)

لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ ان کاامام صبح کی نماز کے لئے آگے کھڑا ہو گا اور صبح کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ الساؤۃ والسلام نازل ہوں گے وہ المام الٹے پاؤل پیچے بٹنا شروع کرے گا ماکہ حضرت عیسیٰ علیہ الساؤۃ والسلام اس امام کے نماز پڑھانے کے لئے آگے کرے حضرت عیسیٰ علیہ الساؤۃ والسلام اس امام کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور پھر فرمائیں گے توہی آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا کیونکہ یہ نماز تیرے لئے قائم کی گئی ہے تو وہ امام ان کو نماز پڑھا کیونکہ یہ نماز تیرے لئے قائم کی گئی ہے تو وہ امام ان کو نماز پڑھا کیونکہ یہ نماز تیرے گئے قائم کی گئی ہے تو وہ امام ان کو نماز پڑھا کیں گ

مافظ ابن حجرٌ نقل کرتے ہیں کہ

تواترت الاخبار بان المهدى من هذه الامة وان عيسلى عليه السلام يصلى خلفه الخراج البارى جلد6 ص394)

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ امام مهدی علیہ السلام اس امت میں سے موں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے

ساتو س مديث

حصرت عثالیؓ بن ابی العاص (المتوفی51ھ)سے مرفوع روایت ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں

وينزل عيسلى بن مريم عليهما السلام عند صلوة الفجر فيقول اميرهم يا روح الله تقدم صل فيقول هذه الامة امراء بعضهم على بعض فيقدم اميرهم فيصلى الحديث (مندام جلد4 ص 216 متدرك جلد4 ص 342 و مجمع الزوائد جلد7 ص 342)

اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیهما السلؤة والسلام فجر کی نماذ کے وقت نازل ہوں گے مسلمانوں کے امیر (جو حضرت امام مهدی علیه السلام ہول گے) ان سے فرمائیں گے اے روح اللہ آگے برھے اور نماذ پڑھائے وہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس امت (جمریہ علی صاحبها الف الف تحید وسلام) کے لوگ بعض بر امراء ہیں تو ان کے امیر آگے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ بعض بھی مام حاکم اور علامہ بیشی وغیرہ محد میں کی تصریح کے بیر حدیث بھی امام حاکم اور علامہ بیشی وغیرہ محد میں کی تصریح کے بیر حدیث بھی امام حاکم اور علامہ بیشی وغیرہ محد میں کی تصریح کے

یہ حدیث ہی امام حام اور علامہ یکی وغیرہ محدین کی تصری کے مطابق صحیح ہے اور اس سے بھی حضرت عیسیٰ بن مریم علیهما السلوۃ والعلام کا واضح الفاظ میں نزول اور وقت نزول ذکور ہے کہ فجر کا وقت ہو گا

أتموس حديث

حفرت سمرہ بن جندب (المتونی 59ھ) کی طویل اور مرفوع حدیث میں ہے کہ آخضرت مال کے دجال لعین کے خروج کے وقت خراب حالات اور مسلمانوں کی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ

فيتزلزلون زلزالاً شديدًا فيصبح فيهم عيسلى بن مريم عليهما السلام فيهزمه الله تعالى وجنوده

الحديث (متدرك جلد4 ص331 قال الحاكم والذجي على شرطهما ومند احم جلد5 ص13)

اس وقت لوگول کے اندر شدید قتم کے زلزلہ کی سی کیفیت ہوگی اور صبح کے وقت حضرت علیلی علیہ السلوۃ والسلام نازل ہوں گے سو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا

حضرت عائش کی مرفوع روایت میں ہے کہ وجال کے خروج کے وقت بہترین مال اور ذخیرہ وہ قوی جوان ہو گاجو اٹل خانہ کو پائی مہیا کر کے پائے۔ واما الطعام فلیس قالوا فما طعام المؤمنین یومئذ قال التسبیح والتکبیر والتھلیل الحدیث رواہ احمد قال وابو یعلی ورجالہ رجال الصحیح (مجمع الزوائد جلد 7)

خوراک تو بسرحال نہیں ہوگی صحابہ نے کما کہ اس وقت مومنوں کی خوراک کیا ہوگی؟ فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ (یمی تسبیحات ان کی خوراک ہوگی)

نویں حدیث

آنخضرت ملايكم ك آزاد كرده غلام حضرت ثوبان (المتوفى 54ه) فرمات

یں

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عصابتان من امتى حررهما (وفى نسخه احرزهما) الله تعالى من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسلى بن مريم عليهما السلام (نبائى جلد2 ص52 ومند الم جلد5 ص278 ومند الم جلد5 ص278 رواه المبرانى فى الاوسط وسقط تابعيه والظاهر انه راشد بن سعد و بقية رجاله ثقات قلت (صفد ر) راشد بن سعد قال ابن معين وابوحاتم والعجلى ويعقوب بن شيبة والنسائى وابن سعد ثقة

وقال احمدٌ لا بأس به وذكره ابن حيانٌ في الثقات (تمنيب التمنيب جلد 3 ص 226 ملحمًا)

کہ آنخضرت مل کیا نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے آزاد رکھ کر محفوظ کر دیا ہے آیک وہ جو اندلیا کے مقابلے میں جماد کرے گا اور دو سرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ العلوٰۃ والسلام کے ساتھ جماد میں شرکت کرے گا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ایک ایبا وقت آئے گا کہ انڈیا کے مظالم سے نگ آکر اہل اسلام انڈیا سے جہاد کریں گے اور بظاہر اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ ہندوستان کے وسیع رقبہ میں پاکستان بننے کے وقت اور اس کے بعد سے اب تک بے پناہ مصائب مسلمانوں پر ہندو ظالموں نے ڈھائے ہیں اور بے شار کو شہید کیا ہے اور ان کھنے الماک ضائع کی ہیں اور اس وقت ہو ظلم الل کشمیر پر ہو رہا ہے وہ کس باشعور سے مخفی ہے ؟ آگرچہ رضاکارانہ طور پر بعض شظییں جہاد کشمیر میں معروف ہیں گر مسلمانوں کی تربین (53) سے الل کشمیر پر ہو رہا ہے وہ کس باشعور سے مخفی ہے ؟ آگرچہ رضاکارانہ طور پر بعض شظییں جہاد کشمیر میں معروف ہیں گر مسلمانوں کی تربین (53) سے ذاکد بے غیرت حکومتیں خاموشی میں ہی مصلحت سمجھتی ہیں تاکہ ان کا آقا (امریکہ اور اس کے سمجھو) ان سے ناراض نہ ہو جائیں گر ایک وقت ضرور (امریکہ اور اس کے سمجھو) ان سے ناراض نہ ہو جائیں گر ایک وقت ضرور اگریکہ اور اس کے سمجھو) ان سے ناراض نہ ہو جائیں گر ایک وقت ضرور اسے گا کہ غیرت مند مسلمان انڈیا سے ناراض نہ ہو جائیں گر ایک وقت ضرور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكر الهند يغزو الهند بكم جيش يفتح الله عليهم حتى يا توا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوجهم فينصر فون حين ينصر فون فيجدون ابن مريم بالشام اخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن (كز العمال جلد 7 ص267)

آنخضرت ملی ایم بندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا لشکر اندیا کے خلاف جماد کرے کا المحد بلڈ کے خلاف جماد کرے گا اور اللہ تعالی اس کشکر کو اندیا پر فتح دے گا المحد بلڈ تعالی کارگل اور ملحقہ علاقوں میں پاکستان کی فوج اور مجاہدین کو فتح ہوئی مگر

امریکہ کے پھو نواز شریف نے وہ شکست میں بدل دی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ انڈیا کے حکمرانوں کو ہتھاڑیوں اور زنجیروں میں طوق ڈال کر اور جکڑ کر لائے گا اور اللہ تعالی اس لشکر کے سارے گناہ معاف فرما دے گا جس وقت وہ لشکر کامیابی کے ساتھ واپس نوٹے گا تو اس وقت وہ لشکر حضرت عیسیٰ بن مریم طلیحما السلام کو ملک شام میں دیکھے گا

اور حفرت ابو ہررہ ای کی ایک مدیث یوں ہے کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من امتى على الحق ظاهر بن على الناس لا يبالون من خالفهم حتى ينزل عيسلى بن مريم (اربح ابن عساكر جلد 1 م 245 وكزالهمال جلد 7 م 268)

آنخضرت ملاہیم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ بیشہ حق پر قائم اور لوگوں پر غالب رہے گا اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرے گا یہال تک کیہ حضرت عیسیٰ بن مریم صلیحماا لصلوٰۃ والسلام نازل ہوں گے۔

یہ وہی گروہ ہو گا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کی آمد اور نزول تک علم وعمل اور جماد کے ذریعہ حق پر ڈٹا رہے گا اور بی گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کا ساتھ دے گا اور اس گروہ کے افراد بفضلہ تعالیٰ ہر ہر مقام پر کفار سے جماد کریں گے اور اس گروہ کے افراد انڈیا سے کمرلیں گے مقام پر کفار سے جماد کریں گے اور اس گروہ کے افراد انڈیا سے کمرلیں گے حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ

قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسى ومالى وان قتلت كنت افضل الشهدآء وان رجعت فانا ابوهريرة المحرر (نائل جلد 2 ص 52)

آنخضرت طائیم نے ہم سے انڈیا کے خلاف جہاد کرنے کا وعدہ کیا ہے اگر میں شہیر میں نے وہ موقع پایا تو میں اپن جان ومال اس میں خرج کروں گا اگر میں شہیر ہو گیا تو (اس وقت کے )افضل شھداء میں سے ہوں گا اور اگر فاتح ہو کر لوٹا تو

میں دوزخ کے عذاب سے رہاکیا ہوا ابو ہررہ ہوں گا۔

بفضلہ تعالیٰ اس جماد کا آغاز ہو چکا ہے اور بظاہر اس میں شدت اس وقت آئے گی جب انڈیا کی فوجیں مسلمانوں کے حملوں اور جھڑپوں سے نگ آگر سندھ کے علاقہ پر حملہ کریں گی باکہ کراچی سے لاہور اور پہناور کا رابطہ کث جائے اور سندھ کے علاقہ میں انڈیا کی ایجنسیاں اور ایجنٹ وافر مقدار میں موجود ہیں۔

الم قرطبی (الشیخ ابو عبدالله محمد بن احمد الانساری القرطبی الموفی 671ه) نے تذکرہ میں حضرت فذیفہ بن الیمان (المعون 35ه) صاحب سرالنی طابع سے طویل مدیث نقل کی ہے جو یماں سے شروع ہوتی ہے۔ عن النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم انه قال یبدأ الخراب فی اطراف الارض الی قوله و خراب السند بالهند و خراب الهند بالصین الحدیث (تذکرہ القرطبی بالهند و خراب الهند بالصین الحدیث (تذکرہ القرطبی محمر) محمرا بالها بالشعرائی م 158 طبع مصر)

آنخضرت ملی اور بربادی میں خرابی اور بربادی میں خرابی اور بربادی میں خرابی اور بربادی میں خرابی ہو گا اور میروستان کے ہاتھ سے برباد ہو گا اور ہندوستان کی خرابی اور بربادی چین کے ہاتھوں سے ہوگی

اور اس جماد ہند کے سلسلہ میں انشاء اللہ العزیز بالا خر انڈیا کے حکمران جرنیل اور کمانڈر فکست فاش کھا کر مسلمانوں کے ہاتھوں گر فقار ہوں گے اوھر یہ کاروائی ہو رہی ہوگی اور اوھر شام کے علاقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام آسان سے ناذل ہوں گے اور وہاں بغیر اسلام کے اور کوئی فدہب باقی نہ رہے گا اور کفار اور بے دینوں کی تمام شرار تیں اور تخریب کاریاں کافور ہو جائیں گی اور تمام مظالم ختم ہو جائیں گے۔

ظلمت شب ہی نہیں صبح کی تنور بھی ہے زندگی خواب بھی ہے خواب کی تعبیر بھی ہے انٹیا کے سندھ پر حملہ کرنے کی ظاہری وجوہ

اگرچہ انڈیا تھی سرحد اور پنجاب وغیرہ علاقوں پر بھی بھرپور حملہ کرے گا مگر اس کا اصل زور سندھ پر صرف ہو گا۔۔

(۱) آیک تو اس کئے کہ اس کی کوشش ہو گی کہ پاکستان کو بحری راستہ ہے بیرونی امداد نه مل سکے اور کراچی کا راستہ بند ہو جائے۔ (۲)دو سرے اس لئے کہ سندھ میں ہندو اور انڈیا کے ہمنوا مسلمان کملانے والے ایجنٹ بھی وافر مقد ار میں موجود ہیں اور ان کا تعاون مفت میں انڈیا کو حاصل ہے اور ہو گا اور (٣) تيسرے اس كئے كه سندھ كے علاقہ ميں بلند بہاڑ بھى موجود نہيں ہيں بخلاف کشمیر اور سرحد وغیرہ کے کہ برے برے بیاڑ موجود ہیں اور قدرتی طور ير دفاع كاكام دية بين اور (م) چوتے اس كئے كه سندھ ميں برف نهيں يردتي اور سردیوں کے موسم میں سردی بھی زیادہ نہیں ہوتی بخلاف سرحد وغیرہ نے بہاڑی علاقوں کے کہ وہال برف بھی پڑتی ہے اور سردبوں میں سردی بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایسے موسم میں لڑائی خاصی دشوار ہوتی ہے اور(۵)پانچویں اس لئے کہ دینی غیرت اور حمیت جتنی سرحد وغیرہ کے علاقہ میں ہے وہنسبتًا سندھ میں اتنی نہیں وہال آزاد خیالی اور دینی جمالت زیادہ ہے اور (۲) چھٹے اس لئے کہ کراچی اور سندھ کا علاقہ مالی لحاظ سے بہت مالدار ہے اور امیر آدمی جتنا موت سے ڈر تا ہے غریب آدمی انتا نہیں ڈر تا اور جس طرح غریب جم کر او تا ہے امیر میں وہ جرأت و اخلاص نہیں ہو تا اور (ع) ساتویں اس لئے کہ سرحد کے علاقہ کو تاریخی طور پر شجاعت اور بہادری کا تمغہ حاصل ہے اس لئے ان لوگول سے کر لگانا قدرے مشکل کام ہے اور (۸) آٹھویں یہ کہ افغانتان بھی سرحد کے قریب ہے جس کے لوگ جنگ و قال و جماد میں مصروف ہیں انڈیا ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا اور نہ اس طرف وہ ڈٹ کر لڑے گا اور نہ

مفهور مورخ امير فكيب ارسلان (المونى1366هـ) لكي بين كه ولكن المراد هو ذكر العلاقة الشديدة التي بين اسلام الهند وبلاد الافغان التى منها انحدرالفائحون المسلمون سواء كانوا من العرب او من العجم او من الترك او من الافغان و اثبات ان تلك الحبال كانت لم تزل على ما يعلوها من الثلوج مستوقد حماسة ومثار حمية و موطن فتوة ومعدن فروسة الخرالخاضر العالم الاسلام على 198 طبع مم)

اور لیکن مقصد اس شدید اور گرے تعلق سے ہے جو مسلمانان ہند اور بلاد افغانستان میں ہے اور انہیں علاقول سے مسلمان فاتح اثر کر آئے ہیں عام اس سے کہ وہ عربی ہوں یا عجمی یا ترکی یا افغانی اور باوجود اس جوت کے کہ یہ بہاڑ پہلے بھی اور اب بھی برف سے ڈھانچ رہتے ہیں گر پھر بھی یہ بہاوری کے مینار اور غیرت کے میدان اور جوان مردی کے مقامات اور مشمواری کے معدن ہیں (ان کو مرکزنا آسان کام نہیں ہے)

ان تمام دشواریوں اور مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کر انڈیا سارا زور سندھ پر صرف کرے گا کو دو سرے علاقے بھی اس کی زد میں ہوں گے۔ دسویں صدیت

رین عدیت حضرت عبداللہ بن مسعود(المتونی32ھ)سے روایت ہے کہ

لماكان اسرى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و موسلى و عيسلى فتذاكروا الساعة فببلؤا بابراهيم فسئلوه عنها فلم يكن عنده منها علم تم سألوا موسلى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث اللى عيسلى بن مريم فقال قد عهد رائس فيما دون وجبتها فاما وجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر حروج الدجال قال فانزل فاقتله الحديث (ابن ماجة ص 309 واللفظ له ومتدرك علم 488

قال الحاكم والذبعي صحح ومند احد جلدا ص375)

جب آخضرت ما المالم المراء اور معراج بر لے جایا گیا تو آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم حضرت مولی اور حضرت عیسی تحکیم السلاۃ والسلام ہے ہوئی اور ان کی آپس میں گفتگو (قیام) قیامت کے بارے شروع ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پوچھا گیا تو ان کے پان وقت قیامت کا علم نہ تھا حضرت موک علیہ السلام ہے وریافت کیا گیا تو ان کے پاس بھی علم نہ تھا چر بات حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف لوٹائی گئی انہوں نے فرمایا کہ اس کے قیام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی گئی انہوں نے فرمایا کہ اس کے قیام کی گھڑی بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نازل ہو کر دجال کو قتل کروں گا۔

اس صحیح اور صریح روایت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کا نزول اور ان کا دجال کو قتل کرنا ثابت ہے۔

مافظ ابن کیڑیے مدیث نقل کرے آخر میں فرماتے ہیں کہ-

فهؤلاء أكبر أولى العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين وانما ردوا إلى عيسى عليه السلام فتكلم على اشراطهما لانه ينزل في آخر هذه الامه منفذا لاحكام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و يقتل الدجال ويجعل الله هلاك يأجوج وما حوج ببركة دعائه فاخبر بما اعلمه الله تعالى به وشيرابن كير جلد 273)

ر سیربن سربد کابر اولواالعزم پیخبرین گران کو بھی علی التعیین قیامت کے وقت کا علم نہیں انہوں نے بیہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کی طرف اس لئے لوٹائی کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے بین کیونکہ وہ اس امت کے آخر میں نازل ہو کر آمخضرت ملاہیم کی شریعت کے احکام نافذ کریں گے اور ان کی دعاء کی برکت سے بایجوج اور ماہوج ہلاک ہوں گے سو جتنا علم اللہ تحالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کی انہوں نے خبردے دی بے دس حدیثیں بطور نمونہ اور مثال کے باحوالہ عرض کر دی گئی بیں بید دس حدیثیں بطور نمونہ اور مثال کے باحوالہ عرض کر دی گئی بیں

ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے نزول کی بے شار متواتر اور مرفوع العادیث موجود ہیں اور آثار حضرات صحابہ کرام اور موقوفات تابعین اور تبع تابعین اور اقوال حضرات سلف و خلف اور اجماع امت اس پر مستزاد ہے۔ مگر جن لوگوں کے دلول پر کفرو الحاد کے تالے لگے ہوئے ہیں ان پر حق کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا وہ اپنے الحاد پر نازال ہیں۔۔

رہے نہ اہل خرد تو ہے خرد چکے فردغ نفس ہوا عقل کے زوال کے بعد

ید حضرت امام ترندی (ابو عیسلی محمد بن عیسلی بن سورة الترندی المتوفی 279ه و حضرت عیسلی علیه السلوة والسلام کے ماتھوں دجال لعین کے قتل ہونے کی مرفوع حدیث اپنی سند کے ساتھ حضرت مجمع بن جارید الانصاری سے ان الفاظ سے روایت کرتے ہیں کہ۔

عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد (تنى جد 2 ص 48)

آنخضرت مل السلوة والسلام معرت عليلى بن مريم عليهما السلوة والسلام الدر فليسطين مين اليك كاؤل كا نام ب) كه دروازه پر دجال لعين كو قتل كريس كيا-

الم تذی قرائے ہیں هذا حدیث صحیح وفی الباب عن عمران بن حصین ونافع بن عیینة وابی برزة وحذیفة بن اسیدوابی هریرة وکیسان وعثمان بن ابی العاص وجابر وابی امامة وابن مسعود فر عبدالله بن عمرو و سمرة بن جندب والنواس بن السمعان وعمرو بن عوف و حذیفة بن الیمان رضی الله تعالٰی عنهم ین اس باب اوراس موضوع میں ان حرات صحابہ کرام کی احادیث عنهم یون جن کے نام انہوں نے ذکر کے ہیں۔

مافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ-

ومراده بروايئة هُؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسلى بن مريم عليهما السلام له فاما احاديث الدجال فقط فكثيرة جلًا الخ (تغيران كثير جلدا ص582)

الم ترفدی کی مرادیہ ہے کہ ان حصرات صحابہ کرام کی روایات میں حصرت عیسی علیہ السلوۃ والسلام کے دجال لعین کو قبل کرنے کا ذکر ہے باتی وہ العادیث جن میں فقط دجال لعین کا ذکر ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔

مانظ ابن کیر پہلے باحوالہ چند امادیث کا تذکرہ کرتے ہیں پھر آگے

فرماتے ہیں کہ-

فهذه احادیث متواترة عن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم من روایة ابی هریرة وابن مسعود وعثمان بن ابی العاص وابی امامة والنواس بن السمعان وعبدالله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جاریة وابی شریحة وحذیفة بن اسید رضی الله تعالی عنهم وفیها دلالة واضحة علی صفة نزوله ومکانه من انه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقیة وان ذلک یکون عند اقامة صلاة الصبح وقد بنیت فی هذه الاعصار فی سنة احدی واربعین و سبعمائة للحامع الاموی بیضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التی هدمت بسبب الحریق المنسوب الی صنیع النصاری علیهم بسبب الحریق المنسوب الی صنیع النصاری علیهم می 582 و 582 و 582

حضرت ابو ہرریہ ہ حضرت ابن مسعود حضرت عثان بن ابی العاص حضرت ابو المدند حضرت ابو المدند عضرت بولاللہ بن عمرو بن العاص حضرت مجمع بن جاریند حضرت ابو شریحہ (یہ کتابت کی غلطی ہے - یہ لفظ ابو سریحہ ہے جو

حضرت حذیفہ بین اسید کی کنیت ہے ملاحظہ ہو مسلم جلد2 ص393 عن اللہ تعالی اسی سریحة حذیفة بن اسید رضی اللہ تعالی اسی سریحة حذیفة بن اسید رضی اللہ تعالی عضم کی آنخضرت ما پہلے سے یہ احادیث متواترہ ہیں اور ان میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے نزول اور مکان نزول کی واضح والالت ہے کہ شام بلکہ ومشق میں مشرقی مینار پر صبح کی نماز کے وقت ہوگی اور یہ سفید مینار تراشے ہوئے پھروں سے اس دور میں 741ھ میں جامع اموی میں بنایا گیا ہے اس سے قبل وہ مینار تھا جو آگ گلنے کی وجہ سے مسمار کردیا گیا تھا اور گیا ہے اس سے قبل وہ مینار تھا جو آگ گلنے کی وجہ سے مسمار کردیا گیا تھا اور بی آگ نصارای جن پر تا قیامت اللہ تعالیٰ کی نگانار لعنتیں برستی رہیں کی بد کرداری اور خب باطن کی طرف منسوب ہے (کہ انہوں نے اسلام کے بد کرداری اور خب باطن کی طرف منسوب ہے (کہ انہوں نے اسلام کے خلاف دل کی بحراس نکالنے کے لئے آگ نگائی)

بھ اللہ تعالی راقم الحروف نے 5 محرم 1393ھ میں ج سے والی کے سفر میں دمشق کے سوق حمیدیہ میں جامع اموی کے مشرقی طرف اپنی آکھوں سے یہ سفید مینار دیکھا ہے۔

اور حافظ ابن کثیر،ی دو سرے مقام پر لکھتے ہیں کہ۔

وقد تواترت الا حاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسي بن مريم عليهما السلام قبل يوم القيمة اماماً عادلا و حكما مقسطا (تفيران كثر جلد 4 ص132 "133)

بلاشبہ آنخضرت طائیم سے متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے قیامت سے پہلے حضرت علیا بن مریم علیما العلوۃ والسلام کے امام عادل اور منصف حاکم ہو کرنازل ہونے کی خبردی ہے۔

ان حوالوں سے بھی صاف طور پرواضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم طلحما السلوۃ والسلام کا نزول احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس پیش نظر رسالہ میں باحوالہ یہ بات بیان ہو چک ہے کہ متواتر حدیث کا انکار کفرہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصالوۃ والسلام نزول کے بعد چالیس سال

## حکومت کریں گے اور وفات پائیں گے

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام آسان سے نازل ہونے کے بعد چالیس سال تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور جج و عمرہ بھی کریں گے اس کے بعد پھران کی وفات ہوگی اور ائل اسلام ان کا جنازہ پڑھیں گے اور پھرمدینہ طیبہ میں روضہ اقدس میں وفن ہوں گے۔

حضرت ابو ہرریہ کی مرفوع حدیث ہے کہ آنخضرت الھیلم نے ارشاد فرمایا

وانه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الاسلام وحتى يهلك الله في زمانه المسيح الضلال الاعور الكناب وتقع الامنة في الارض حتى يرعى الاسد مع الابل والنمر مع البقر والذياب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات ولا يعض بعضهم بعضا ثم يبقى في الارض اربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه (ابو واؤد الليالي ص355واللفظ له والمستدرك جلا2 ص595 قال الحاكم والذعبي صحيح وقال الحافظ في التح جلا2 م 395 والمالياتي عليه المالياتي عليه المالياتي عليه المالياتي المالياتي الحافظ في المالياتي المالياتيات ويصلي عليه عليه المالياتي المالياتيات الماليات المالياتيات المالياتيات الماليات الماليات المالياتيات الماليات المالي

حص المعلق المسلوة والسلام (آسان سے نازل ہونے کے بعد) حضرت علیلی علیہ العلوة والسلام (آسان سے نازل ہونے کے بعد) صلیب قوریں گے اور مال وافر طور پر تقسیم کریں گے یہاں تک کہ اسلام کے بغیران کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ تمام نداہب کو ختم کر دے گا اور انہیں کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ مسے صلالت کانے کذاب (دجال) کو ہلاک کرے گا اور زمین میں امن وامان واقع ہو گا یہاں تک کہ شیر اونٹول کے ساتھ اور جھٹریے بھٹر بکریوں کے ساتھ جریں کے ساتھ جریں

گے اور بیچے سانپوں کے ساتھ تھیلیں گے اور ان میں سے کوئی کسی کو ضرر نہیں دے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلوٰۃ والسلام زمین میں چالیس سال رہیں گے پھر ان کی وفات ہو گی اور اہل اسلام ان کا جنازہ پڑھیں گے اور پھر ان کو دفن کریں گے۔

حضرت عيسني عليه العلوة والسلام كأحج اور عمره كرنا

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ العلوٰۃ والسلام آسان سے نازل ہونے کے بعد حج اور عمرہ کریں گے۔

حضرت ابو ہررہ افرماتے ہیں کہ۔

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنيهما (ملم جلال م408)

بے شک آنخضرت طابی اے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ حضرت عیلی بن مریم علیهما الساؤة والسلام ضرور فج روحاء کے مقام پر حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کرکے احرام باندھیں گے۔

فج روحاء مدینہ طیبہ سے تقریبا چھ میل دور ایک مقام ہے جیسے ذوالحلیفہ اور آج کل بھٹر علی چھ میل دور ہے اور حضرت ابو ہربرہ ہے ہی روایت ہے۔

یقول قال رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم لیهبطن عیسلی بن مریم حکماً عدلاً حاجًا او بنیمهما ولیاتین قبری حتی یسلم علی ولاً رِدَنَ علیه یقول ابو هریرة ای بنی احی ان رائیتموه فقولوا ابوهریرة یقرئک السلام

جلد2 ص595 قال الحاكم وُالذ هيُّ صحيح)

وہ کہتے ہیں کہ انخضرت ما اللہ نے فرمایا کہ البتہ ضرور بفرور حضرت عیسیٰ علیہ السلوٰۃ والسلام حاکم عادل اور منصف امام ہو کر نازل ہوں گے اور البت ضرور میری قریه ائس کے اور مجھے سلام کریں کے اور میں ضرور ان کے سلام کا جواب لوٹاؤل کا حضرت ابو ہریرہ نے (شاگردول سے) فرمایا اے ميرك بطنيح أكرتم حضرت عيسى عليه العلاة والسلام كو ديمهو تؤكه كهناكه ابو ہرریاۃ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں ۔

ان روامات منس حضرت غيسكي عليه الصلوة والسلام كالحج اور عمره كرنا اور جس میقات (فج) سے احرام باندھیں گے اس کا پھر انخضرت ماہیم کی قبر اطہر پر سلام کنے اور پھر آپ مالھا کے جواب دینے کا نمایت ہی تاکیدی الفاظ سے بیان ہوا ہے مزید برآل پر طرت عیسی علیہ السلام کو دیکھو اور ان سے شرف ملاقات حاصل کرو تو میری طرف سے میرا نام لے کر عرض کرنا کہ حضرت! ابو ہریہ اے ہماری وساطت سے آپ سے سلام عرض کیا ہے بیہ تمام امور واضح ہیں۔

نزول مِنَ السماء

بعض سطی ذہن کے منہ پھٹ قادیانی یوں کم بحثی کیاکرتے ہیں کہ اول تو ہم حضرت عیسی علیہ الصاؤة والسلام کے رفع حیات اور نزول کو تسلیم ہی میں کرتے اور اگر نزول سلیم بھی کرلیں تو آسان سے ان کا نزول کمال سے ثابت ہے ؟ اور بید وعوٰی کرتے ہیں کہ کسی بھی صیح احادیث میں من السماء کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔

یہ ایک نہایت ہی کمزور اور ضعیف سوال ہے اور یقیینا مردود ہے اولاً تو اس لئے کہ اگر حضرت عیسی علیہ العلوة والسلام کو سمی بہاڑیا ٹیلے یا درخت یا سس بلند مکان کی چھت وغیرہ پر چڑھایا اور اٹھایا گیا ہو قوان کانزول بھی وہاں ہے ہو گا مگر بالکل واضح محکم اور روش حوالوں سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ

كيفُ انتم اذًا نزل ابن مريم مِنُ السماء فيكم الحديث (كتاب الاساء والصفات لليهمُ ص301)

ر حماب النام و و المصطاعة على المحافظة والسلام المعلوم المسلوم المسلوم والسلام المسلوم المسلو

ا اور علامند نورالدین هیشمی استاد حافظ این ججر المحتوفی 807ه محترت الو جریره کی روایت یون نقل کرتے ہیں کہ انخضرت مطابع نے ارشاد فرمایا کہ-

ثم ينزل عيسلى بن مريم صلى الله تعالى عليه وسلم من السماء فيؤم الناس الحديث (قال المثيني رواه البرار ورجاله رجل المختلى بن المنذر وموثقه مجمع الزوائد جلد7 ص 349)

پھر حفرت عیسی بن مریم علیهما العلوۃ والسلام آسان سے نازل ہوں کے اور لوگوں کو امامت کرائیں گے الخ- اس حدیث کو امام بزارؓ نے (مسند میں)روایت کیا ہے اس کے تمام راوی بخاری شریف کے راوی ہیں بغیر علیؓ بن المنذرؓ کے مگروہ بھی ثقہ ہیں-

علی من المنذر کو امام ابو حائم صدوق اور ثقه امام نسائی امام بن نمیر ثقه اور صدوق اور امام دار تطنی اور محدث مسلمه من القاسم لاباس به کهتے ہیں اور امام ابن حبان ان کو ثقات میں بیان کرتے ہیں (تمذیب التہذیب جلد7 ص386 محسله)

اور حفرت عبراللہ بن عبائ کی مدیث ہے کہ قال رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم عند ذلک ينزل اخى عيسلى بن مريم عليهما السلام من السماء الحديث (كزالعمال جلد7 ص268 ومنخب كنز برعاشيه مند احد جلد6 ص56)

آنخضرت ملٹایا نے فرمایا کہ اس وقت (جبکہ دجال کے خروج کی وجہ سے افرا تفری ہو گی) میرے (دینی اور نبی ہونے میں) بھائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیھما السلام آسان سے نازل ہوں گے۔

ان صحیح روایات سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا ثابت ہے اور نازل ہو کر دجال لعین کو قتل کریں گے اور بہود و نفسازی کا صفایا کریں گے اور چالیس سال تک حکرانی کریں گے اور قرآن وحدیث کے مطابق عدل وانصاف سے حکومت کریں گے جن کے مبارک دور میں شیر اور چیتے ریچھ اور بھیڑے وغیرہ موذی اور وحثی درندے بھیڑ اور بیں شیر اور چیتے ریچھ اور بھیڑے وغیرہ موذی اور وحثی درندے بھیڑ اور بیل کے ساتھ چیں گے مگر کوئی کی کو ضرر نہیں دے گااور نہ ڈرے گا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے و ٹالٹا اس لئے کہ خود مرزا غلام احمد قادیانی نے جبکہ میوی علیم نورالدین بھیروی ملحد کی گرفت میں پوری طرح نہیں آیا تھا اپنی مغوی علیم نورالدین بھیروی ملحد کی گرفت میں پوری طرح نہیں آیا تھا اپنی منوی علیم نورالدین بھیروی ملحد کی گرفت میں پوری طرح نہیں آیا تھا اپنی مونا تسلیم کیا ہے ملاحظہ ہو۔

() الا يعلمون ان المسيح ينزل من السماء بجميع علومه ولا يأخذ شيئا من الأرض مالهم لا يشعرون (آئينه كالات اللام ص336 مؤلفه مرزا غلام احم)

کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک مسیح علیہ السلام اپنے تمام علوم کے ساتھ آسان سے نازل ہوں گے اور زمین میں (کسی ہخص سے)کوئی شئے (علم)حاصل نہیں کریں گے۔

اس عبارت میں صریح الفاظ میں حضرت عیسی علیہ السلوۃ والسلام کے آسان سے نازل ہونے کا ذکر ہے۔

(٢) مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو بید لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح

(علیہ السلام) جب آسان سے اتریں کے تو ان کالباس زرد رنگ کا ہو گا (ازالہ اوہام ص81)

مارے پیش نظر مسلم شریف کا جو نسخہ ہے اس میں من السماء کا افظ ذکور نہیں باقی طویل روایت مسلم جلد2 ص401 میں ذکور ہے اور مرزا صاحب چونکہ (جعلی) نبی ہیں اس لئے ان کے پاس ضرور مسلم شریف کا کوئی ایسا نسخہ ہوگا جس میں من السماء کے الفاظ ہوں گے۔

(m) مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ-

مجج الكرامته ص418 ميں ابن واطيلٌ وغيرہ سے روايت لكھي ہے كه حضرت مسيح (عليه السلام) عصر كے وقت آسان پر سے نازل ہوں كے (تحفه گولژوبي184)

یہ تین حوالے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے نقل کئے ہیں جن میں حضرت عیلی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کی تصری ہے اور اپنے اقرار اور بیان سے بردھ کر آدمی کے لئے اور کیا جمت ملزمہ ہو سکتی ہے۔ صحیح احادیث کے پیش نظر جن کا ذکر اس پیش نظر کتاب میں باحوالہ ہو چکاہے حضرت عیلی علیہ السلام کا نزول عصر نہیں بلکہ بوقت صبح صلوۃ صبح ہوگا کے مار اور حافظ ابن کیر کھتے ہیں کہ۔

وان ذالك عند أقامة صلوة الصبح (تغير ابن كثر بلدا ص 583).

یعنی حضرت عیسلی علیہ السلوۃ والسلام کا نزول صبح کی نماز کی اقامت کے ت ہو گا۔

اورانجیل مقدس بھی حضرت عیسلی علیہ الصلوۃ والسلام کے آسان پر اٹھائے جانے اور ان کی آمد اور نزول مِنَ السماء کا سبق دینی ہے اور عیسائی ان کی آمد کے منتظر ہیں

ہے اور عیسائی ان کی آمد کے منتظر ہیں قار ئین کرام نے خاصی اور باحوالہ تفصیل کے ساتھ اہل اسلام کا پختہ عقیدہ اور نظریہ ملاحظہ کر لیا ہے کہ وہ قرآن کریم احادیث متواترہ اورامت مسلمہ کے اجماع اور انقاق کے روش ولائل اور برابین کی بنا پر حضرت عیسی علیہ السلوة والسلام کے زندہ جم کے ساتھ آسان پر اٹھائے جانے اور وہال ان کی حیات اور پھر قیامت سے قبل اسمان سے زمین پر نازل ہو کر دجال یمود و نصاری اور باقی کفار کا صفایا کرنے صرف اور صرف اسلام کا نفاذ کرنے اور چالیس سال تک زندہ رہ کر حکمرانی کرنے اور شادی کرنے اور جج اور عمرہ كرف چران كى وفات مونے اور اہل اسلام كے ان كاجنازہ يرهانے اور روضه اقدس میں ان کو دفن کرنے پر متفق ہیں اور انجیل مقدس کے اس ورس کے پیش نظرعیسانی بھی حضرت عیسی علیہ العلوة والسلام کے آسان پر اٹھائے جانے اور پھر اس سے نزول اور ان کی آمہ کے قائل اور منتظر ہیں۔(ا) چنانچہ رسولول کے اعمال باب ا آیت اا میں ہے میں بیوع مسیح جو تممارے پاس سے مسانوں پر اٹھلیا گیا اس طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اس کو مسان پر جلتے دیکھا ہے مرزا صاحب ارتداد کے بعد مسلمانوں پر طنز کرتے ہوئے لکھتا ہے جناب نبی اکرم مالیکا کے زمانے میں عیسائیوں کا نبی عقیدہ تھا کہ در حقیقت مسیح بن مریم ہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے (روحانی خزائن جلد3 ص 318 بحواله وازاله اومام)

(۲) اور فلیول کے نام پولس رسول کے خط باب 3 آیت 20 میں ہے "گر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی لینی خداوند بیوع مسے کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں" خط کشیدہ الفاظ سے بالکل واضح اور عیاں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الساؤہ والسلام آسمان پر ہیں اور عیسائی بھی ان کے آسمان سے آنے اور نازل ہونے کی انتظار میں ہیں اس سے بردھ کر ان کے لئے اور کیا شوت درکار ہے۔

بففلہ تعالیٰ ہم نے ان پر اتمام جمت کے لئے اننی کی کتاب کا واضح حوالہ پیش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تشلیم کرنے کی تو فیق بخشے۔ خدایا جذبہ دل کی مگر ماثیر الٹی ہے کہ جتنا تھینچتا ہوں اور کھنچتا جائے ہے مجھ سے حضرت عيسى عليه العلوة والسلام كي شاوي خانه آبادي

مو گاور اولاد بھی موگی حضرت عبراللہ بن عمرہ سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسلی بن مریم علیهما السلام إلی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسلی بن مریم علیهما السلام فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر رواه ابن الجوزی فی کتاب الوفاء (محکوۃ جلد2 ص480 ووفاء الوفاء الممودی جلد1 محمودی والر قانی علی المواهب اللانی بلد2 ص382 والزر قانی علی المواهب اللانی جلد8 ص382 والزر قانی علی المواهب اللانی جلد8 ص382

آنخضرت مظیم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰی بن مریم علیما الساؤۃ والسلام دمین پر نازل ہول کے بھر شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی اور سپنتالیس سال (صحیح چالیس سال ہے جیسا کہ دو سری صریح وصحیح احادیث سے ہاہت ہے) رہیں گے بھر ان کی وفات ہوگی اور میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن کئے جائیں گے بھر قیامت کے دن میں اور حضرت عیسیٰ علیہ الساؤۃ میں دفن کئے جائیں گے بھر قیامت کے دن میں اور حضرت عیسیٰ علیہ الساؤۃ والسلام آیک ہی مقبرے سے حضرت ابوبرا اور حضرت عمر کے درمیان کھرے والسلام آیک ہی مقبرے سے حضرت ابوبرا اور حضرت عمر کے درمیان کھرے

مرقات جلد10 ص233 میں ہے فی قبر واحدای من قبر واحدای من قبر واحد قاموں اور مغنی اللیب میں ہے کہ فی من کے معنی آیا ہے۔ قبری سے آنخضرت ملکا کا مقبرہ اور روضہ مبارکہ مراد ہے (مرقات ص233 ای فی مقبرتی النے علامہ عبدالوہاب شعرائی فراتے ہیں کہ ويدفن عيسلى بن مريم عليه السلام مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في روضته الخ

حضرت عیسی علیہ العالوۃ والسلام کو آنخضرت مالیام کے ساتھ آپ کے روضہ میں دفن کیا جائے گا (مخضر بذکرۃ القرطبی ص 157 طبع مصر)

علامہ مقریری نے روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت مل ہے نود جذام (جو ازد قبیلہ کی شاخ ہے)کو خطاب فرمایا ولا تقوم الساعة حتی یتزوج فیکم المسیح ویولد لهاور قیامت قائم نہیں ہوگ جب تک حفرت عینی علیہ السلوة والسلام نازل نہ ہوں وہ نازل ہو کر تممارے خاندان کی ایک بی بی سے نکاح نہ کرلیں اور نکاح کے بعد ان کی اولاد بھی نہ ہو جائے۔

حضرت عيسى عليه السلاة والسلام أسان سے نازل مونے كے بعد عرب کے مشہور قبیلہ ازد (اور حرف یا کے ساتھ بھی آجاتا ہے یزد) کی ایک خالون سے نکاح کریں گے اور شادی کے بعد انیس سال تک زندہ رہیں گے (التصریح ص245 فيخ الباري جلد6 ص493)علامة السفاريّ لوامّع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية جلد2 ص98 طبع جدة ميں لكھ ہيں كہ حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام اسمان سے نازل ہونے کے بعد برد قبیلہ کی ایک خاتون سے نکاح کریں گے اور ان کے دو اڑکے پیدا ہوں گے ایک کا نام موی اور دو سرے کا نام محمد رکھیں گے۔ چونکہ حضرت عیسی علیہ السالوة والسلام توارت کے مصدق تھے جو حضرت موی علیہ الفلؤة والسلام پر نازل موئی تھی اس نبست سے ایک بیٹے کا نام موی رکھیں گے اور اسان سے نازل ہونے کے بعد انخضرت مالیام کی شریعت اسلام کو نافذ کریں گے اس لحاظ سے ووسرے لڑے کا نام محمد رکھیں گے کیا ہی خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو حضرت عیسی علیه العلوة والسلام کا مبارک دور ان کی اصلاحی کاروائیوں کو دیکھیں گے اور خوش ہوں گے۔

## ہوئیں مرتیں کہ خرنہیں کوئی دید ہے نہ شنید ہے۔ اس خوش نصیب کی عید ہے جسے تیری دید نصیب ہے

تعرت عیسی علیہ الساؤة والسلام کے آسان سے نزول کی حضرت عیسی علیہ السلوة والسلام کے رفع إلی السماء اور پھرزمین پر نازل ہونے کی علت تو اللہ تعالی کا حکم اور امرے وہ جو جاہے کرتا ہے کیونکہ وہ فَعُالٌ لِمَا يُريُدُ اور ان كے زول إلى الارض كى يعمين حفرات محدثین کرام اور علاء اسلام نے کئی بیان کی بین حافظ ابن جر کھتے ہیں--قال العلماء الحكمة في نزول عيسلي دون غيره من الانبياء الردعلى اليهود في زعمهم انهم قتلوه فبين الله تعالى كذبهم وانه الذي يقتلهم اونز وله لذنو اجله ليدفن في الأرض أذ ليس مخلوق من التراب أن يموت في غيرها وقيل انه دعا الله تعالى لما رأى صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وامته ان يجعله منهم فِياستَجابِ اللَّهُ تَعالَى دَعَاؤُهُ وَابِقَاهُ حَتَّى يِنزِلُ فَيْ آخر الزمان مجددالآمر الاسلام فيوافق خروج الدحال في قتله والأول اوجه (في الباري طار 6 ص 493)

علاء فرماتے ہیں کہ دیگر حضرات انبیاء کرام علیم السلاۃ والسلام کے سوا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے نزول کی کئی حکمتیں لکھی گئیں ہیں(ا) یہود کے اس گمان کا رد کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے وہ قاتل نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام ان کے قاتل ہوں گے یا (۱)اس لئے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آئے گا تو نازل ہوں گے کیونکہ ترابی مخلوق زمین ان کی وفات کا وقت قریب آئے گا تو نازل ہوں گے کیونکہ ترابی مخلوق زمین ہی میں وقت ہوتی ہے اور (۳)یہ بھی کما گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام نے آخضرت مالیظ اور آپ کی امت

کے حالات دیکھے تو اللہ تعالی سے دعاء کی کہ اے اللہ! مجھے اس امت میں اٹھا الله تعالی نے الج دعاء قبول فرمائی اور ان کو زندہ رکھا آخر زمانہ میں جب وجال خارج مو گا تو حضرت عيلى عليه العلوة والسلام نازل موكر دجال كو قتل كريس کے اور مذہب اسمِلام کی تجدید(واحیاء) کریں کے پہلی توجیہ زیادہ بمترہے۔ یہ تین محکمیں تو آپ دیکھ کے ہیں اس کے علاوہ اور محکمیں بھی علاء

اسلام نے بیان کی ہیں مثلاً۔

(م) الله تعالی نے عالم ارواح میں یا اس جمان میں تمام حضرات انبیاء کرام سلیم السلوة والسلام سے عمد و میثاق لیا تھا کہ تمہارے بعد ایک پیغمبر آئے گا (حرف شمے ساتھ ذکر فرمایا ثُمَّ جَاءُ كُمْ رُسُولٌ مُ مُ صرور اس پر ايمان لانا اور ان کی مدد کرنا تمام پیغیرول نے اس کا عمد واقرار کیا اوروہ رسول جو سب سے بعد آئے حضرت محمد طابع بین اور عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ مالا يدرك كله لا يترك كله اور تمام حفرات انبياء كرام سيمم العلوة والسلام کا دینوی زندگی کے لحاظ سے زندہ رکھنا اور پھر سب کا دنیا میں آنا حکمتِ خداوندی کے مطابق نہ نھا اس کئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوة والسلام کو اس نے زندہ رکھا اور وہ نازل ہو کر آنخضرت طابع کے دین اور شریعت کی نصرت كريں كے اور حمم ہو كر نازل ہوں كے والحكم يكون من الطرفين ولو كان من هذه الامة لأشتبة الامر الخ (عقیدة الاسلام ص20)اور الث طرفین سے ہوتا ہے اگر اس امت سے موتا تو معالمه مشتبه مو جاتا- اور وه كفركو مناكر اسلام كو خوب خوب كهيلاكس ك اس لئے ان كا نزول و آمد ضرورى ہے (عقيدة الاسلام ص19 محصله) (۵)الله تعالى كا ارشاد ہے۔

إِنَّ مَثِلَ عِيْسِلِّي عِنْدَاللَّهِ كُمَثُلِ آدُمَ خُلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ قُالَ لَهُ كُنُ فَي كُونُ (بِ3 آل مرانَ6)

ب شک عیسی علیہ السلام کی کمثال اللہ تعالی کے نزدیک جیسے مثال ہے حضرت آدم علیہ العلوة والسلام کی پیراکیا اس کو مٹی سے پھر کما اس کو ہو جا

سو وه جوگيا-

اس میں ایک تثبیہ تو عبارة النص کے طور پر ہے وہ یہ کہ جیے الله تعالی نے حضرت آدم علیہ السلوة والسلام کو بغیرمال اور باب کے مٹی سے پداکیا ای طرح حضرت عیسی علیہ العلوة والسلام کو بغیرباب کے پیدا کر کے این قدرت بنائی اس میس غریب کی اغرب (غریب تر) سے تثبیہ ہے اور دوسری تشبيددلالة النص كے طور يرب وه بيك حضرت آدم عليه العلوة والسلام مرد تھے ان کی کہلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیماالسلام کو پیدا کیا اور حفرت مریم علیماالسلام عورت تھی اور ان ہے اللہ بعالی نے مرد حفرت عينى عليه العلوة والسلام كو پيدا كيا إن مَثَلُ مُجَعِنهُ مَاللَّهِ كُمَثِل آدَمُ اور تيسرى تشبيه يه ہے كه الله تعالى في حضرت آدم عليه العلوة والسلام سے دنياكا آغاز کیا اور ان کو زمین پر پیدا کر کے آسانوں کے اوپر جنت میں اٹھایا پھر زمین یر نازل کیا عرصہ تک وہ زندہ رہے پھران کی وفات ہوئی اس طرح اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام كو زمين پر پيدا كيا اور پھر آسان پر اٹھا ليا پھر ان کو زمین پر نازل کر کے نظام دنیا کو ختم کر دے گا تو ایک غریب تر تخصیت سے دنیا کا آغاز اور ابتداء ہوئی وہ بھی صعود اور صبوط کی صفت سے متصف ہوئی اور دوسری غریب شخصیت سے دنیا کا اختمام ہو گا اور وہ بھی صِفت صعود و هبوط سے متصف ہوگ اِن مَثَل عِيْسلي عِنْكاللّهِ كُمَثُل آدُمُ مشهور ب كه اول باآخر نسبتے وارد (ملاحظه مو عقيدةً الاسلام ص 30 في حيات عيسى عليه السلام لمولانا محمد انور شاه تشميري (٢) حضرت عيسى عليه العلوة والسلام كالقب بهي مسيح ب (اس كا مجرد ماده

(۱) حضرت عیسی علیه السلوة والسلام کا لقب بھی مسیح ہے (اس کا مجرد ماده مسلح ہے حضرت عیسی علیه السلوة والسلام مادر زاد اندهوں کی آنھوں اور مسلح ہو حضرت عیسی علیه السلوة والسلام مادر زاد اندهوں کی آنھوں الله تعالی برص والے بیاروں کے بدنوں پر ہاتھ پھیرتے اور مسلح کرتے تو ہاؤن الله تعالی ان کو شفاء حاصل ہو جاتی اور ایسے بچاس ہزار افراد کو بشرط ایمان شفاء حاصل ہوئی (جلالین ص51) اور یا مسیح اسم فاعل کے معنی میں ہماسسے)اور دجال کا لقب بھی مسیح ہے (ایک تو بیہ وجہ ہے کہ اس کا مجرد بھی مسیح ہے دجال کا لقب بھی مسیح ہے (ایک تو بیہ وجہ ہے کہ اس کا مجرد بھی مسیح ہے

لین یہاں مسے مسوح کے معنی میں ہے لینی بصیغہ اسم مفعول ای ممسوح عینه الیمنی لینی اس کی دائیں آئے کا نور مسے کیا ہوا ہے اور اعور اور کانا ہے اور یا یہ کہ اس کا مجرد مادہ ساح یسیح ہے اور مسے کا معنی ساحت کرنے والا اور زمین میں گھومنے والا۔ بغیر چار مقامات کے دجال لعین کے ناپاک قدم ساری زمین پر پڑیں گے وہ چار مقامات یہ ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بیت المقدس اور جبل طور (مجمع الزوائد جلد7 ص 343) اور چونکہ دجال لعین مسے ضلالت ہے اور گراہی پھیلانے کے لئے زمین میں خروج کرے گا اور اس کی مرمت شمائی اور قبل کرنے کے لئے مسے ہدایت حضرت عینی علیہ الصالوة والسلام کا آنا ضوری ہے کیونکہ و بعضدها تنہین الاشیا عراقت اسلام اور مسے اقوام ص 222 مؤلفہ حضرت مولانا قاری مجمد طیب صاحب سابق مہتم دارالعلوم دیوبند)

(2) آمخضرت طالعام خاتم الانبياء ہونے كے ساتھ خاتم الكمالات بھى ہيں وہ خلوق كے كسى اعلى فرد كے لئے جتنى خوبيال اور اوصاف حسنہ ہو سكتے ہيں وہ اللہ تعالى نے آپ ميں جمع كر ديئے ہيں اور حضرت عيسىٰ عليه الصاوة والسلام خاتم الفسادات ہيں ان كے نزول كے بعد دجال كا فتنہ ختم ہو گا يهود ونصارى وغيرهم كفاركى شرارتيں مليا ميث ہو جائيں گى يأجوج و مأجوج نيست نابود ہو جائيں گے ياجوج و مأجوج نيست نابود ہو جائيں گے الغرض ہر فتم كے فتنے اور فسادات مث جائيں گے اس لئے خاتم جائيں گے اس لئے خاتم الكمالات كے بعد خاتم الفسادات كا آناايك فطرى امرے (محصلہ تعليمات اسلام ص223)

(۸) آخری دور میں نفرانیت اور عیسائیت سائنسی ترقی کے دور پر اپنے عوج پر ہوگی جس کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قطعاً غلط اور باطل نظریات ہیں کہ مثلاً وہ ابن اللہ ہیں یا خالث ثلاثہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات ان میں حلول کئے ہوئے ہے اور اس قتم کی دیگر خرافات میں جتلاء ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو کرنہ صرف یہ کہ ان کے باطل بیل تو حضرت کا ازالہ فرمائیں گے بلکہ ان کو قتل کے ان کے ناپاک وجود سے اللہ

تعالیٰ کی زمین کو پاک کریں گے اس لئے ان کا آنا ضروری ہے (محصلہ تعلیمات اسلام ص223)

(٩) بعض محقين به فرات بين كه آنخفرت الهام كاارشاو - اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح والسواك (حم ت هب) عن ابى ايوب ح (الجامع العفير في اعديث الشيردا لنذر جلدا ص37 لليوطي طبع مص)

چار چیزیں تمام پیغیبروں کی مشترک سنتیں ہیں حیاء۔ خوشبو لگانا۔ نکاح کرنا۔ اور مسواک کرنا۔ بیہ روایت حضرت ابو ابوب انصاری سے مسند احمر ترمذی اور شعب الایمان بیمفیؓ (وغیرہ) میں ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

اصول کا قاعدہ ہے کہ جب صیغہ جمع پر الف و لام داخل ہو تو جمیت کا معنی باطل ہو جاتا ہے اور استغراق کا فائدہ دیتاہے (ملاحظہ ہو نبراس ص15) الممر سلین جمع کا صیغہ ہے اور اس پر الف ولام داخل ہے الذا قاعدہ کے مطابق اس کے معنی تمام بیغیر ہوں گے اور حضرت کیلی علیہ الصلوة والسلام چونکہ سکیٹیگا و حصور کی علیہ السلام ابق تمام بیغیر نکاح کی سنت میں مشترک ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلوة والسلام نے بیغیر نکاح کی سنت میں مشترک ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلوة والسلام نے ابھی تک شادی نہیں کی اس لئے ان کا نازل ہو کر شادی کرنا اس حدیث کی روسے عابت ہے۔

(۱۰) حضرت ابو ہریہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے فرمیا۔ قال رسول الله صلى الله تعالٰی علیه وسلم انا اولی الناس بعیسٰی بن مریم فی الدنیاوالا خرۃ الحدیث (بخاری جلد1 ص490)

کہ میں نے تمام لوگوں سے دنیا اور آخرت میں حضرت عینی بن مریم ملیم السلاۃ والسلام کے قریب ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے۔ اللہ ان عیسلی بن مریم علیهما السلام لیس بینی والا رسول الا انه خلیفتی فی امتی من بعدی وبینه نبی ولا رسول الا انه خلیفتی فی امتی من بعدی

الحديث مجمع الزوائد جلد8 ص205)

خبردار بے شک میرے اور عیلی بن مریم علیهما السلوۃ والسلام کے درمیان اور کوئی نبی اور رسول نہیں آیا واضح ہو کہ بے شک وہ میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔

## الباب الثالث

حضرت عیسیٰ علیه السلوٰة والسلام کی وفات پر غلط استدلال اور اس کارد

قار ئين كرام پورى تفصيل كے ساتھ بڑھ كچكے ہيں كہ قرآن كريم الطاديث متواترہ اور اجماع امت كے قطعی اور يقينی دلائل اور براہين سے حضرت عيسیٰ عليہ السلوۃ والسلام كا رفع إلی السماء ان كی حیات اور نزول إلی الارض ثابت ہے۔ اب اس باب میں آپ بعض كم فهم كج بحث ضدى اور نمايت ہی سطی ذہن رکھنے والے ملاحدہ اور زنادقہ كا استدلال اور اس كا رو بھی ملاحظہ كرلیں كيونكہ تقابل سے ہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَاذْ قَالَ اللّهُ يَعِينُهُ إِنِّي مُتَوفِّيثَكُ وَرَافِعُكُ إِلَيّ (اللّهَ بِ3 اللّهَ عِلْ اللّهَ عِلْ اللّهَ

اور جب الله تعالى نے فرمایا اے عیسیٰ (علیہ السلام) میں تجھے بورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف (آسان پر)اٹھانے والا ہوں۔

طید یہ گئتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس نص قطعی میں مُتُوفِیْگ کا جملہ ہے اور اس کا معنی وفات ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے وفات دیتا ہوں اور تجھے وفات دیتا ہوں اور بخفے (یعنی تیری روح کو) اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور یہ طحدین کہتے ہیں کہ اس کا معنیٰ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے چانچہ بخاری جلد کے محق فوری عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کی وفات قطعی طور پر ثابت میں مُدَوفِیدک ای

الجواب

ان طرین کا یہ استداال قطعا باطل اور یقینا مردود ہے اولا اس کئے کہ متوفیک کا مجرد دادہ وفات نہیں بلکہ وُفی ہے اس کے معنی عربی لغت میں پورا پورا دینے اور لینے کے بین ۔ وفاء ایفاء اور استیفاء اس معنی کے لئے بولے جاتے بین اور الکریم افا وعد وفی مشہور محاورہ ہے تمام کتب عربی زبان کی اس پر شاہر بین اور چونکہ موت کے وقت بھی انسان اپنی اجل اور مقدر عربوری کر لیتا ہے اور اس کی روح واپس کے لی جاتی ہے اس مناسبت سے یہ لفظ بطور مجاز کے موت کے معنی میں بھی استعال ہو آ ہے جیسے مناسبت سے یہ لفظ بجازاً استعال ہو آ ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

فید کے لئے یہ لفظ بجازاً استعال ہو آ ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وُھوَ الّذِی یُدَو فَاکُمْ بِالْیُلِ وَیُعَلَمُ مُا جُرَحُمُ بِالنّهَارِ (اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

)(پ7 الانعام7) اور وہ بی ہے کہ (سلاکر) قبضہ میں لے لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو پچھ تم کرتے ہو دن میں-

اس آیت کریمہ میں توفی کا لفظ مجازا نیند پر اطلاق ہوا ہے اور مشہور ہے المحاز قنطرة الحقیقة کہ مجاز حققت کا پل ہے جب راست بالکل ہموار اور سڑک بالکل ہیدھی ہو تو اس پر پل بنانا اور پھراس کو عبور کرنا صرف احقوں اوردیوانوں کا کام ہے عقلندوں کا نہیں اور جب یہ مزید کے ابواب میں استعال ہوتا ہے تو مجرد کے معنی کو طحظ رکھا جاتاہے نظرانداز نہیں کیا جاتا مثلا جب یہ باب افعال میں آتا ہے اوفانی فلان در اہمی تو معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے وراہم مجھے پورے پورے وے وئے اور جب باب تفعیل میں آتا ہے وفی یوفی توفیق اس کا معنی پورا بیا باب تفعیل میں آتا ہے وفی یوفی توفیق اس کا معنی پورا بیا ہوتا ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقالمت میں اس باب

(تفعیل)یں یہ استعال ہوا ہے-

الفاظ بھی موجود ہیں فکی فک فک فک کا جملہ موجود ہے اس رکوع میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں فکی فک فک فک فک الفاظ بھی موجود ہیں فکی فک فک فک فک فک الفاظ بھی موجود ہیں فک کو فک اللہ تعالی ان کو پورا پورا بدلہ اور حق دے گا اور دو سرے مقامات میں ہے۔ موک فی بیت کر گئفس ما عملت (الله یا) اور ہر نفس کو اس کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا۔

س- فَوَفَّاهُ حَسَابُهُ (پِ18 الور5) پر الله تعالی نے اس کو پوراپورا در استفادات

م- وُلَيْ وَلَيْهِم أَعْمَالُهُم (بِ26 الاحقاف) اور ماكه ان كے اعمال كا ان كو بورا بورا مدل و - عمال كا ان كو بورا بورا مدل و -

۵- وانتما فكوفون أحوركم يوم القيكم للهديم المعران 19) اور پخته بات مركم أو تمار 19 اور بخته بات مركم أو تمارك اعمال كا بورا بورا بدله قيامت ك ون ويا جائم كا-

٧- فَيُوفَقِهِمْ أَجُورُهُمْ (الآية) (ب6 النساء 24) بس ان كو ان كا پورا يورا بولد اور تواب دے گا-

ان تمام مقامات پر لفظ باب تفعیل میں استعال ہوا ہے اور اس میں پورا پورا وینے کا مفہوم اور معنیٰ شامل ہے اور یہ لفظ جب باب تفعل میں آگے تو اس کا معنی پورا پورا قبض کرنا اور پورا پورا بورا بورا ہوتا ہے اس حقیقی معنی کو ملحظ رکھ کر مفسرین مرام یہ معنی کرتے ہیں ۔

() المم فخرالدين محرِّ بن عرِّ الرازى (المتونَّ 606هـ) فرات بي كه-ان التوفى هو القبض يقال وفانى فلان دراهمى واوفاني وتوفيتها منه الخ (تفير كبير جلد8 ص72)

نونی کا معنی وصول کرنا ہے محاورہ ہے کہ فلال نے مجھے میرے دراہم

پورے بورے دیتے اور میں نے اس سے اپنے دراہم بورے بورے وصول کئے۔

اور اس لغوی معنیٰ کو جو تونی کا حقیقی اور اصلی معنی ہے پیش نظر رکھ کر متوفیک کی امام رازیؓ یہ تفیر کرتے ہیں کہ۔

ان التوفى اخذ الشى وافيا ولما علم الله تعالى ان من الناس من يخطر بباله ان الذى رفعه الله تعالى هو روحه لا حسده ذكر لهذا الكلام ليدل على انه عليه الصلوة والسلام رفع بتمامه الى السماء بروحه وجسده الخر تفير كير جلد 8 ص 72)

بلاشبہ توتی کا معنی شئے کو پورا پورا وصول کرنا اور لینا ہے اور یہ بات جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ بعض لوگوں کے (جیسے فلاسفہ ملاحدہ اور قادیانی وغیرہ)خیال میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اٹھایا ہے نہ ان کے جسم کو تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تجھے پورا پورا لے کرائی طرف اٹھانے والا ہوں تاکہ واضح ہو کہ ان کی روح کو ہی نہیں بلکہ بتامہ جسم اور روح دونوں کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے۔

ان تمام تفیرول میں توفی کے حقیقی اصلی اور لغوی معنی کو باقاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے اصلی معنیٰ سے انماض نہیں کیا گیا۔

(۴) علامه آلوس اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ -

ان المراد مستوفی اجلک وممیتک حتف انفک لا اسلط علیک من یقتلک الخ (تغیر روح المعانی جلد 3 ص179) بے شک مرادیہ ہے کہ میں تیری عمر اور مدت پوری کروں گا اور تجھے

ہے شک مراد نیہ ہے کہ میں تیری عمر اور مدت پوری کروں کا اور جھے طبعی طور پر موت دول گا اور تیرے قل کرنے پر کسی کو مسلط نہیں ہونے

ول گا۔

ان مفسرین کرام کی نقل اور بیان کردہ سب تفیروں میں توفی کے حقیقی اور لغوی معنیٰ کو باقاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے اور کسی نے بھی حقیقی اور لغوی معنیٰ کو نظر انداز نہیں کیا تو اب ان تفاسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی اللہ نے ان کو جسم و روح دونوں کے ساتھ آسان پر اٹھا لیا ہے اور ان کی مقرر میعاد پوری ہوگی اور کوئی بدباطن ان کو قتل کرنے کیر قادر نہ ہو گا اِن اللّٰه عُلی کُل شنی قَدِیْرہ،

و مانیا اس لئے کہ اگر تو فی کا مجازی معنی بھی اس آیت کریمہ میں مراد لی جائے اس کی کہ اگر تو فی کا مجازی معنی وفات (اور نیند) کے بیں - کہ توفی کے مجازی معنی وفات (اور نیند) کے بیں -

ومن المجاز توفى فلان وتوفاه الله تعالى اى ادركه الوفاة (اماس البراغة جلد2 ص341 و تاج العروس جلد10 ص344)

اور توفی کا یہ مجازی معنیٰ ہے کہ فلال کو وفات دی گئ اور تو فاہ اللّه

کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دی اور اس کو موت آپیخی۔

اگر اس آیت کریمہ میں توفی کے مجازی معنٰی بھی ہو تو اس کا مطلب حسب تصریح مفسرین کرام ؓ ہیہ ہے۔

ا- علامه ابو حیان اندلی لکھتے ہیں کہ-

وقال الفراء هي وفات ولكن المعنى متوفيك في آخر عمرك عند نزولك وقتلك الدجال وفي الكلام تقديم وتأخير الخرالجيط جلد2 ص483)

المام فراء (ابو زکریای حیلی بن زیار الموفی 207ه) فرماتے ہیں کہ بہاں تو فی کا معنی مجازی وفات ہی مراد ہے لیکن مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں مجھے تیری آخری عمر میں جب تو نازل ہو کر دجال کو قتل

کرے گاتب تجھے وفات دول گانو کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔
مطلب یہ ہے کہ آگرچہ لفظ متو فیک پہلے اور رافعک لفظول
میں بعد ہے گر مراد یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت علیی علیہ السلوۃ ہوالسلام کو
آسان ہر اٹھایا پھر قیامت کے قریب آسان سے نازل کرے گا اور وہ دجال
لعین (وغیرہ) کو قتل کریں گے تو اس وقت ان کی وفات ہوگی نہ یہ کہ اب
وفات ہو چکی ہے۔

٢- امام قرطبي (ابو عبدالله محد بن احد الانصاري المونى 671هـ) لكصة بين

وقال جماعة من اهل المعانى منهم الضحاك والفراء فى قوله تعالى إنبى مُتَوفِّينك وُرافِعُكُ النَّ على التقديم والتأخير لان الواو توجب الرتبة والمعنى انى رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد

رافعك الى ومطهر كمن الدين كفروا ومتوفيك بعد ان تنزل من السماء الخ (تفير الجامع لاكام القرآن للقرطيُّ جلد4) ص99)

علم معانی والوں کی ایک جماعت جن میں امام ضحاک ؓ (بن مزاممؓ م م106ھ) اور امام الفراءؓ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے اِنتی

مُتَوَفِّینکُ وَرَافِعُکَ إِلَیٰ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اُ تقدیم و تاخیرے کونکہ حرف واو ترتیب کو نہیں جابتا اور معنیٰ یہ ہے کہ اب

میں سنجھے اپنی طرف اٹھا تا ہوں اور کافروں سے تجھے پاک کرتا ہوں اور پھر س

آسان سے نازل ہونے کے بعد میں تھجے وفات دوں گا-سو-علامہ آلویؓ فرماتے ہیں کہ-

عن قتادة قال هذا من المقدم والمؤخر اى رافعك الى ومتوفيك ه (روح العاني جلد 3 ص483) حصرت قارةً (المتوفى118ھ) فرماتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے يعني (يهلي) مين تحقيم اين طرف اللهاما هول اور (پھربعد کو) وفات دول گا-

٣- امام ابن جرير الطبري آيت كريمه إنتي مُتَوَقَّدِ كُور افِعُك ِ السَّي كَي تَفْسِر مِين متعدد اقوال نقل كرتے ہيں اور اس مِينَ بيہ بھي تحريه فرماتے

وقال آخرون معنٰی ذُلک اذ قال الله یعیسٰی انی رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالي اياك الى الدنيا وقال وهذا من المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر الذي معناه التقديم قال ابو جعفر واولئ هذه الاقوال بالصحة عندانا قول من قال معنى ذالك انى قابضك من الارض ورفعك الى لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ينزل عيسلى بن مريم فيقتل الدحال اه (تفيرابن جربر جلد3 ص291)

اور دوسرے حضرات واذ قال اللّه (الآبیز) کامطلب یہ بیال کرتے ہیں کہ بے شک میں اب تجھے اپنی طرف اٹھا تا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک كريا ہوں اور ميں تحقي زمين پر نازل كرنے كے بعد وفات دول كا اور متوفیک اجلہ کو لفظ مقدم ہے گر اس کا معنی مؤخر ہے اور ورافعک الّبي اگرچه مؤخر ہے ليكن معنى ميں مقدم ہے (كه بيلے رفع الى السماء ہو گا پھر وفات ہو گی) امام ابو جعفر طبری فرماتے ہیں کہ ان تمام مذكوره اقوال میں سے ہارے نزدیک صحیح تر قول ان کا ہے جو اس کا معنی سے کرتے بیں کہ اے عینی علیہ السلوة والسلام! میں مجھے زمین سے قبض کر کے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں کیونکہ آنخضرت ملی سے حضرت عیسی علیہ العلوة

والسلام کے نازل ہونے اور ان کے دجال کو قتل کرنے کی متواتر احادیث موجود میں-

امام ابن جریر ی بیان سے واضح ہوا کہ اس آیت کریمہ کی احق اور صحیح تفسیر نہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام، کو زندہ زمین نے اٹھایا گیا پھروہ نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور پھران کی وفات ہو گی نہ یہ کہ ان کی وفات ہو چک ہے۔

بمنبيه

امام ابن جریر الطبریؒ کے واولئی هذه الاقوال بالصحة عندناکے جملہ سے یہ مغالطہ نہ ہوکہ باقی تمام نقل کردہ اقوال بھی صحیح ہیں مگراولیٰ یہ ہے۔

مقق العصر علامه زام الكوثريّ (الموفّى 1372ه) كلطة بين كه وليس فى قول الامام ابن جرير الطبرى واولى هذه الاقوال بالصحة ما يحتج به على ان تلك الاقوال مشتركة فى اصل الصحة كيف وقد ذكر منها ما هو معزو الى النصارى ولا يتصور ان يصح ذالك فى نظره بل كلامة هذا من قبيل ما يقال فلان اذكلى من حمار وافقه من جدار كما يظهر من عادة ابن حرير فى تفسيره عند نقله لروايات مختلفة كائنة ماكانت تفسيره عند نقله لروايات مختلفة كائنة ماكانت قيمتها العلمية وقد يكون منها ما هو باطل حتما الخ قيمتها العلمية وقد يكون منها ما هو باطل حتما الخ (نظرة عابرة في مزاع من يتكر زول عيلى عليه اللام قبل الأخرة ص 31)

المم ابن جریر الطبریؓ کے اس قول واولئی لهذه الاقوال بالصحقے یہ استدلال ہرگز صحح نہیں کہ باقی اقوال بھی صحت میں مشترک ہیں مگریہ صحح ترہے کیونکہ انہوں نے نصاری (اور ملاحدہ) کی طرف

بعض منسوب اقوال بھی نقل کئے ہیں اور ان کے نزدیک ان کے صحیح ہونے کا نصور بھی نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کا کلام یوں ہے جیسے کہ کما جاتا ہے کہ فلال گدھے سے زیادہ ذکی اور دیوار سے زیادہ فقیہ ہے جیسا کہ امام ابن جریر ؓ کی تفییر میں یہ عادت طاہر ہے کہ وہ مختلف روایات جیسی بھی ہوں نقل کر دیتے سیس گو ان کی علمی طور پر کوئی بھی قدر اور قیمت نہ ہو اور بعض ایسے اقوال بھی نقل کر دیتے ہیں جو قطعی طور پر باطل ہوتے ہیں (تو اس سے باتی تمام اقوال کی نفس صحت پر استدلال غلط ہے)

ابت ہوا کہ جن مفرین کرام ؓ نے توفی کے حقیقی معنیٰ پورا پورا لینے کے کئے ہیں ان کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ العلاق والسلام کی وفات منیں ہوئی اور جو توفی کے مجازی معنیٰ وفات کے کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ العلوٰق والسلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ وہ آسمان سے نازل ہو کر دجال لعین اور یہود ونصاری وغیرهم کفار کو نیست و نابود کریں گے تو پھر ان کی وفات ہوگی الحاصل اہل حق میں سے کسی نے بھی متوفی کے لفظ سے میہ مراد نہیں لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ العلوٰق والسلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ آسمان پر زندہ نہیں اور یہ کہ وہ قبل از قیامت کی وفات ہو چکی ہے اور وہ آسمان پر زندہ نہیں اور یہ کہ وہ قبل از قیامت متان سے نازل نہیں ہوں گے ہے باطل نظریہ صرف طحدوں اور زندیقوں کا خانہ ساز اور اپنا گھڑا ہوا ہے لا شرک فیدہ

حضرت عبدالله بن عباس کی تفسیر

بے شک حضرت ابن عباس نے متو فیک کا مطلب ممتیک کیا ہے لیکن باطل پرستوں محظ اس سے بیہ استدلال کہ حضرت ابن عباس حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کے رفع اِلیٰ السماء آسان پر ان کی حیات اور زمین پر ان کے منکر ہیں قطعا مردود ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ ممیت اسم فاعل کا صیغہ ہے اور فعل مضارع کی طرح اسم فاعل میں بھی زمانہ حال یا

استقبال دونوں کا معنی ہو آہ اور یمال زمانہ استقبال مراد ہے لیعنی میں تجھے وفات دوں گا اور قرآن کریم کے علاوہ متواثر احادیث اور اجماع امت سے یہ بات باحوالہ بیان ہو چی ہے کہ حضرت عیسی علیہ العلاق والسلام آسان سے نازل ہوں گے اور چالیس سال حکرانی کریں گے ثبم یموت ویصلی علیہ البحسلون ویدفن تو اس کاکون محر ہے۔

و ماتیا اس لئے کہ حافظ ابن کثیر محدث ابن الی حائم کی سند کے حوالہ

ہے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ-

عن ابن عباس قال لما اراد الله تعالى ان يرفع عيسلى عليه السلام إلى السماء خرج على اصحابه الى قوله ورفع عيسلى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء الخوقال هذا اسناد صحيح الى ابن عباس (تفير الى ابن عباس (تفير ابن كثر جلد الم 574 و 575)

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت علی علیہ السلوۃ والسلام کو آسان پر اٹھانے کا ارادہ کیا تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف نکا (پھر آگے فرمایا) اور حضرت علینی علیہ السلاۃ والسلام کو گھر کے روشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیا گیا حضرت ابن عباس کی اس روایت میں ص

حضرت عبداللہ بن عباس کے اس ارشاد سے جس کی سند بالکل صیح ہوا کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلوة والسلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ ان کو زندہ آسان پر اٹھا لیا گیا ہے۔

علامہ محمد من سعد (المتوفی 230ھ) اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ اللہ میں مباس سے روایت نقل کرتے ہیں۔

ان الله تعالى رفعه بحسده وانه حي وسيرجع الي

الدنيا فيكون ملكا ثم يموت كما يموت الناس (طبقات الدنيا فيكون ملكا ثم يموت كما يموت الناس (طبقات الدن عد مني)

انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلوۃ والسلام کو ان کے جسم کے ساتھ اٹھالیا ہے اور وہ یقیناً زمین کی طرف لوٹیں گے اور بادشاہ ہوں گے پھر جیسے لوگ وفات پاتے ہیں وہ بھی وفات پائیں گے۔

و آلی اس لئے کہ مرزا غلام احمد صاحب کادیانی کو بھی اس کا اقرار ہے کہ اس مقام میں لفظ توفی قطعی اور یقینی طور پر وفات ہی کے معنیٰ میں مستعمل نہیں بلکہ یہاں اس کا معنی بچانا اور پورا پورا لینا ہے مرزا صاحب کے اسین حوالے ملاحظہ کریں۔

() يبوديوں نے حضرت مسيح عليه السلام كے صليب كا سوچا تھا خدا تعالى في مسيح عليه السلام كو وعدہ ديا كه ميں تجھے بچاؤں كا اور تيرا اپني طرف رفع كروں كا (اربعين3-10)

اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرزا صاحب نے بھی متوفیک کا معنیٰ میں تجھے بچاؤں گاکیا ہے جیسے اہل اسلام کرتے ہیں۔

ایس جھ کو بوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھالوں گا(براہین احمدیہ حاشیہ ص519)

اور یہ نعت اس طرح پوری ہوئی کہ یہود مردود نے حضرت عیلی علیہ السلوۃ والسلام کو قتل کرنے اور سولی پر الٹکانے کا عزم کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اپی قدرت کالمہ سے حضرت عیلی علیہ السلوۃ والسلام کو ان کے بد ارادہ سے بچایا اور یہ نعمت کی کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اپنی پوری نعمت سے ان کو نوازا اگر یہ کما جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود بے بہود کو تو اس کی ہمت نہیں دی کہ وہ حضرت عیلیٰ علیہ السلوۃ والسلام کو قتل کرسکیں یا سولی پر لاکا سکیں اور یہود کے ظالمانہ بنچہ سے ان کو محفوظ رکھا مگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی طبعی طور پر یہود کے ظالمانہ بنچہ سے ان کو محفوظ رکھا مگر اللہ تعالیٰ نے خود ہی طبعی طور پر

حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام كووفات دے كران كى روح كو آسان پر اٹھا لیا تو یہ ایک نهایت ہی ضعیف اور نلمی اور لا بعنی بات ہو گی اس کئے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے خود یہود کی آرزو اور مراد بوری کردی کیونکہ آخر یمود بھی تو نہی چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الفلوٰۃ والسلام کو قتل کر ك يا سولى ير الكاكر ان كى زندگى ختم كردى جائ ماكه حضرت عيسى عليه السالوة والسلام کی ان کے اخراعی عقائد اور بدعات پر سخت تقید سے وہ فی جائیں اور ان کے حلوب مانڈے یر اور ان کی ذہبی رنگ میں عوام کے اموال کو باطل طریقہ سے ہڑپ کرنے کی رسمول پر زونہ پڑے تو اگر حضرت عیسی عليه الصلاة والسلام كي طبعي طور بر وفات تشليم كرلي جائے تو صرف اتنا ہو گاكه الله تعالی نے یمود کے ہاتھوں انہیں قتل ہونے اور سولی پر اٹکانے سے تو محفوظ ر کھا مگر از خود ہی ان کو وفات دے کر یمود کا مطلب بورا کر دیا اس میں ان پر الله تعالیٰ کی کون سی تدبیر اور کون سے بوری نعمت ہوئی؟ اوروالله محتیر السَمَاكِ رينَ كاكيا مفهوم رہا؟ غرض بيك وفات دے كر رفع كرنے ميں كوئى نعمت نہیں چہ جائیکہ پوری نعمت ہو

قار نین نے ملاحظہ کر لیا کہ قرآن کریم حدیث شریف لغت عربی اجماع امت اور امت مسلمہ کا ہر علمی طبقہ عام اس سے وہ حضرات محد شین ہوں یا فقہاء خضرات معتمین ہوں یا صوفیاء وغیرہم سب کے سب اس پر متفق ہیں بلکہ خود مرزا کادیانی بھی یہ تسلیم کرتاہے کہ اس مقام میں متوفیک سے یہ مراد نہیں کہ حضرت عیلی علیہ العلاق والسلام کی وفات ہو بھی ہے جیسا کہ باطل پرست مدعی ہیں خود مرزا صاحب کا اقرار ہے کہ " ایک نے معنیٰ اپنی باطل پرست مدعی ہیں خود مرزا صاحب کا اقرار ہے کہ " ایک نے معنیٰ اپنی طرف سے گھڑنا ہی تو الحاد اور تحریف ہے خدا تعالیٰ مسلمانوں گلواس سے طرف سے گھڑنا ہی تو الحاد اور تحریف ہے خدا تعالیٰ مسلمانوں گلواس سے بچاوے "(ازالہ اوبام ص 745) ہماری بھی ہی دعاء ہے اور اس پر صاد ہے ہمنی

قادیانی لاہوری مرزائیوں کو مسکت جواب اور ان پر اتمام ججت

مرزائیوں کو ممات مسے علیہ السلوۃ والسلام کی تردید میں اہل اسلام اپنے ایداز میں جوابات دیتے رہتے ہیں وہ بھی بجا ہیں لیکن راقم اشیم بجائے لمبا راستہ افتیار کرنے کے ممات مسے علیہ السلوۃ والسلام پر پیش کردہ جملہ نقلی وعقلی استدلال کا قطع مسانت کے لئے یہ حل آسان سجھتا ہے اور مخضر سی تمہید کے بعد خود مرزا صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے یہ حوالے بھتر حل قرار متا ہے۔

انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہیں کی محفل سنوار تا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی

تمهيد

مرزا غلام احمد قادیانی جب تک دائرہ اسلام میں داخل اور مسلمان سے اور جب تک وہ کیم نورالدین بھیروی کے کافرانہ چنگل میں پوری طرح نہیں پیشے سے اور جب تک کلیم نورالدین کے غلط نسخوں سے مرزا صاحب کا مراق اور مالیخولیا عروج تک نہیں پہنچا تھا اور جب تک محمدی بیگم کے عشق کا اور مالیخولیا عروج تک نہیں بوا تھا اور جب تک ان عوارضات کی وجہ سے ان کا دماغ ماؤف نہیں ہوا تھا وہ قرآن و حدیث اور اجماع کی قدر کے گیت کا دماغ ماؤف نہیں ہوا تھا وہ قرآن و حدیث اور اجماع کی قدر کے گیت کا حض مائن قدر نہ رہی بلکہ الٹا ان کا فراق اڑانے لگے اور بھانڈوں کی طرح منخو پر قابل قدر نہ رہی بلکہ الٹا ان کا فراق اڑانے لگے اور بھانڈوں کی طرح منخو پر از آئے۔

گریبال ہے نہ وامن ہے برہنہ سربرہنہ پا جنون عشق کے مارے بھی کیا دیوانہ وار آئے

اب خود مرزا صاحب کے اپنے چند حوالے ملاحظہ ہوں۔

ا۔ یہ بات پوشدہ نہیں کہ مسے بن مریم (ملیم الساؤۃ والسلام) کے آنے کی پیشگوئی ایک اعلی درجہ کی پیشگوئی ہے جس کو سب نے بالانفاق قبول کر لیا ہے اور جس قدر صحاح پیشگوئیاں گھی گئی ہیں کوئی پیشگوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن نہیں ثابت نہیں ہوتی تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے انجیل بھی اس کی مصدق ہے اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیزنا اور یہ کمنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناس سے کچھ بھی بخرہ اور حصہ نہیں دیا اور بہ بہاعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی اس لئے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اس کو کانات اور محمد عمال میں واخل کر لیتے ہیں احد (ازالۂ اوحام ص 557) قار کین کرام بار بار اور غور سے اس حوالہ کو پڑھیں۔

۲- اگریه کو گه کیول جائز نمیں که به تمام حدیثیں موضوع ہول اور آف والا کوئی بھی نه ہو تو میں کتا ہول که ایسا خیال ہی سراسر ظلم ہے کیونکه به حدیثیں ایسے تواتر کی حد تک پہنچ گئ ہیں که عندالعقل ان کا کذب محال ہے اور ایسے متواترات بدیمات کے رنگ میں ہو جاتے ہیں (ایام السلح ص 1 ص 48)

قار ئین کرام اس حوالے کو بھی بنظر غائر دیکھیں کہ مرزا صاحب نے کیا کہا؟ بدیمات کا انکار تو صرف پاگل ہی کر سکتے ہیں کوئی عقل والا کسی بدیمی کا مجھی بھی انکار نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے

۳- اور جب حضرت مسیح (علیه السلام) دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ سے اسلام جمع آفاق واطراف میں کھیل جائے گا(براہین احمدیہ ص 498/499)اور کی کچھ احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے اتفاق واجماع سے ثابت سے جیسا کہ قار کین کرام پوری تفصیل

ہے پڑھ چکے ہیں۔

نوث! یہ حوالہ براہین احمیہ کا ہے اور مرزا صاحب خود براہین احمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں مولف نے ملم مو کر بغرض اصلاح تالف کی اور بیا کتاب آنخضرت طائیا کے دربار میں رجری ہو چی ہے آپ طائع نے اس کا نام قطی رکھا ہے قطب ستارہ کی طرح منتکم اور غیرمتزلزل اور یہ کتاب خدا تعالی ك الهام اور امرسے لكسى كى ب(رابين احديد ص248)اب كون مسلمان ہے جو اللہ تعالی کے امر اور الهام کو محکرائے گا اور انخضرت طابع کے وربار سے رجری شدہ کتاب کے علم کو مسترد کرے نعوذ باللّه من ذالک بد سب عبارتیں اور حوالے مرزا غلام احمد کادیانی کے اپنے ہیں اور بالکل واضح ہیں بعد کے جنونی دور میں مرزا صاحب اور ان کی جسمانی اور روحانی اولادنے حضرت عيسى عليه السلوة والسلام ك رفع إلى السماء اور نزول إلى الارض اور آمد کے بارے جن جن شہات کی بنا پر انکار کیا ہے اہل اسلام کی طرف سے ان کے میں مذکورہ جوابات کافی اور وافی ہیں جو مرزا صاحب کے قلم سے صاور موے ہیں گفی بنفسیک الیوم علیثک حسیبًا مکن ہے مردا

> منزل تلک تو ساتھ رہے ہم سفرر کیس پھراس کے بعدیاد نہیں ہم کمال گئے

جملہ اہل اسلام اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدہ کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدہ کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ان کی حیات اور محکم دلائل سے خابت ہے جو سمی تاویل کا محتاج نہیں للذا جو طبقہ اور گروہ ایسے بنیادی عقیدوں کا انکار یا تاویل کر کے کافروں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے ایسا کرے اسے کون روک سکتا ہے؟

## کافر ہوئے جو آپ تو میرا قصور کیا؟ جو کچھ کیا وہ تم نے کیا بے خطا ہوں میں

الله تعالى ابل اسلام كو توحيد اور سنت اور جمله عقائد اسلاميه كو قبول كرنے اور ان پر قائم رہنے كى تونق بخشے آمين ثم آمين۔
وصلى الله تعالى وسلم على جميع الانبياء والمرسلين وخصوصا على خاتم النبين محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واتباعه الى يوم الدين

وعلتی الدواحصف به واروا مصورت العبدالحقير ابوالزامد محد سرفراز خطيب جامع مسجد گھڑ ومدرس مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ۸ محرم الحرام ۱۲۱۲ھ 26 مئی1996ء